

يروفينه واكثر فضاللي

كَالْحُالَةُ لِللَّهِ اللَّهِ لِلسَّالِهِ



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



پرُوفِيْسُ الْمُرْفَضَا الْمِي



كَ النِّي النَّول - اسْلاً آباد



ا شاعت — 2014ء قیمت — - 1,480، و پے اہتمام — قدُوسیداسلامک پریس Tel # 042-37230585

پاکتان میں گھے کے پتے

مكت بي فروكي بير رهان ماركيت غرني سنريث اردد بازار لا، ور

Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585

E-mail: maktaba\_quddusia@yahoo.com

رحلاءا بإو

Mobile: 0333-5139853 . 0321-5336844

معودي عرب ميں ملنے کے بتے

<u>ڒؙڵٳڵڣؘقٙٳڹٛ</u> ٳڔؠڹڛۊۏٷڔ

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117 مكتبرنبيت السيفان الراش 11474 سودير

Phone: 4381122-4381155 Fax: 4385991 Mobiles: 0505440147-0542666646 0532666640

متحده عرب امارات میں ملنے کا پیتہ

دارالسلام،شارجه

Phone: 00971 6 5632623 Fax: 5632624

## فبرست مضامين كالم

#### يبش لفظ

| rı         | » کتاب کی تیاری میں میش نظر با تیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ تَقْسِيمُ كَتَابِ                                                    |
|            | % شکرودعا                                                              |
|            | فصل اوّل                                                               |
| باموقف     | ز نا کے متعلق ادیان ساویہ ادرسلیم الفطرت لوگوں کا<br>مست               |
| ra         | * تمهيد                                                                |
|            | مبحث اوّل                                                              |
|            | مبحث اوّل<br>زنا کے متعلق یہودیت کا موقف                               |
| ۲۲         | 🏖 تمهيد                                                                |
| ۲ <u>/</u> | ا: زنا بهت بژا جرم اور تباه کن بدی                                     |
| <u>r</u>   | ۲: الله تعالیٰ کا بی اسرائیل ہے زنا نہ کرنے کا عہد لینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| tΛ         | ٣: ز نا کی ممانعت کاتفصیلی حکم                                         |
|            | ۲: بدکاری پرشدید وعید                                                  |
|            | ۵: ز نا کا بد کاروں اور زمین کونجس کر نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|            | : زنا کے سبب امتوں کی ہلاکت·                                           |
|            | 2: زنا کرنے والے پرلعت                                                 |
|            | ۱: زنا کی شدیدسزائمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| 1 W        |                                                                        |

| 44 | <b>\$</b> \$\{       | فهرست مضامين            |                 |               |
|----|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
|    |                      |                         | مانی سزائیں:    | ا: جسم        |
| ۳۵ | ~~~~~~~              | (                       | (i) قتل         |               |
| ۳۲ |                      | ره جلانا                | ij(ii)          |               |
| ٣٧ |                      | جم                      | ر(iii)          |               |
|    |                      |                         | عنوی سزائیں:    | ب:^           |
| ۲۸ |                      | يه کا ذليل ور ذيل ہونا۔ | (i) زانه        |               |
| ۳۸ | ہے خارج ہونا۔۔۔۔۔    | نیه کارب کی جماعت ۔     | じ(ii)           |               |
| ۳۸ |                      | انيە كى نذر كاقبول نەہو | ز(iii)          |               |
| ٣٩ |                      | ى ميں پھيلاؤ            | ى كا آئندەنسلور | ە:معنوى سزاۇل |
|    |                      |                         | کی تدبیرین:     | •ا:زناسے بچاؤ |
|    | ممانعت               |                         |                 |               |
|    |                      |                         | · /             |               |
|    | نگینی                | 1                       |                 |               |
|    | نت                   |                         | ,               |               |
|    | ممانعت               |                         |                 |               |
|    | ل کے ہُرےاڑات۔۔      | _                       | • 、 /           |               |
|    | عورتوں سے شادی کی مم |                         |                 |               |
| ,  | نے والی عوررت کے لیے | '                       |                 |               |
| rr | }                    | ) دوشیزه پرتهمت کی سز   | ادی کرنے والح   | اا: پاک دامنش |
|    | !                    | بب                      |                 |               |
|    | والى حيصياليس باتيس  | ں ہے معلوم ہونے         | رات کی نصوص     | تو.           |

| 4          | فهرست مضامین ک                                     |                                                               |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| •          | _&_                                                |                                                               |
|            | می توجہ کے قابل دو باتیں                           | خصو                                                           |
| ۲ <u>۷</u> | ى كى تعليمات برعمل نەكرنا                          | ا: یہودیوں کا زنا کے متعلقہ تو رات                            |
| ~4         | ودی تعلیمات توریت برعمل کریں ۔۔۔۔                  | • • •                                                         |
|            | مبحث دوئم<br>تتعلق عیسائیت کا موقف                 |                                                               |
|            | تتعلق عيسائيت كالموقف                              | زناکے                                                         |
| ۵۱         |                                                    | * تمہیر ۔۔۔۔۔۔                                                |
|            | -!-                                                |                                                               |
|            | ۔ا۔<br>مے متعلق انجیل کی نصوص                      | زنا                                                           |
| ۵۱ ـــــ   |                                                    | ا: زنا کا کبیرہ گناہوں میں سے ہو:                             |
| ۵۳         | ·                                                  |                                                               |
| ۵۳         |                                                    | ۳: زنا کابت پرستی کے برابر ہونا۔                              |
|            |                                                    | • •                                                           |
| ۵۴         | ں کی ایک دن میں ہلا کت ۔۔۔۔۔۔۔                     |                                                               |
| ۵۵         |                                                    | ۲: زانیوں کی دنیوی سزائیں ۔۔۔                                 |
| ۵۲         |                                                    | ایک شبهاوراس کاازاله<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ۵۲         |                                                    | ے: زانی کا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت؟                            |
|            |                                                    | ۸: زنا کی طرف لے جانے والی با                                 |
| Δ∠         | ن کود کیھنے پر آ نکھ باہر نکال چینکنے کا حکم ۔<br> | and all                                                       |
| ۵۷         | ı                                                  | ب:حرام کاریے قطع تعل                                          |
| ۵۸         | <u> </u>                                           | ج: بدكارول سے خبر دار                                         |
|            |                                                    |                                                               |

| -4-CIT | فهرست مضامين                            |                                  |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| ۵۸     | امر 100                                 |                                  |
| ۵۸     |                                         | , ,                              |
|        | <u>ــــٰ</u> ــ                         |                                  |
| Ü      | نصوص ہے معلوم ہونے والی ہیں باتیہ       | انجيل کي                         |
|        | مبحث سوئم                               |                                  |
|        | مبحث سوئم<br>ینا کے متعلق اسلام کا موقف | <b>,</b>                         |
| YI     |                                         | ☀ تمهيد                          |
|        | فعل ہونا:                               | : زنا کاعقلی طور پر بهت بُرا     |
| ٧٢     | لا تقربوا الزنا الآية                   | ارشادِتعالىٰ:﴿و                  |
| ۲۲     | سرین کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | تين مف                           |
|        | ن سے حرمت اور اس پر سزا:                | 1: زنا کی اسلام میں ابتداء       |
| ٧٣     | التي يأتين الفاحشة                      | ارشادِتعالىٰ:﴿ <b>و</b>          |
| ٠ ۵۲   | ين تے اقوال                             | دومفسر                           |
|        | کنا ہوں میں سے ہونا:                    | ۳: زنا کا سب ہے بڑے <sup>ا</sup> |
| ٧٧     | والذين لا يدعون                         | ا:ارشادِتعالى:﴿                  |
| ۲۷     | سر کا قول                               | ایک مف                           |
| ٦Λ     | :﴿ولا تقربوا الزُّنٰي                   | ب:ارشادِتعالیٰ                   |
| ٦Λ     | سر کا قول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ایک مف                           |
| ٦٩     | ﴿ولا تقتلوا أولادكم                     | ج:ارشادِتعالى:                   |
| ۷٠     | وں کے اقوال۔۔۔۔۔۔                       | د ومفسر                          |
|        | ﴾ كوشرم گا ہوں كى حفاظت كاحكم ربانى:    | م.<br>ایمان حضرات وخوا تین       |
|        |                                         |                                  |

| 4           | فهرست مضامین                                            |                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| همر الآيةاك | للمؤمنين يغضوا من أبصار                                 | ارشادِتعالى:﴿قل                       |
| 47          | تبول کے حوالے سے سات باتیں                              | دونوں آ :                             |
| ەبىد لىينا: | بن وحضرات ہے <sub>آ</sub> زنا نہ کرنے کا <sub>آ</sub> ع | ٥: آنخضرت طشايليم كاخوا تب            |
| ت الآية٢∠   | يها النبي إذا جاءك المؤمنات                             | ا:ارشادِتعال:﴿ إِنَّا                 |
|             | نغنها کی روایت                                          |                                       |
| <u> </u>    | مہ <u>لینے</u> کے متعلق دوحدیثیں ۔۔۔۔۔                  | ج:خواتین سے عہ                        |
| ۷۸          | لینے کے حوالے سے ایک حدیث۔۔                             | د: مردول سے عہد                       |
| <u> </u>    | ا کے حوالے سے پانچ باتیں                                | ان دلائل                              |
|             | لیے نبی کریم طفظ قیان کی دعا:                           | ۲: حرام ہے پاک دامنی کے               |
|             |                                                         |                                       |
| ۸۳          | ، سے تین با تیں                                         | حدیث کے حوالے                         |
|             | •                                                       | ے: ابو ہر برہ ہونائند کا زنا ہے پا    |
|             | ى كرده روايت                                            |                                       |
| ۸۴          | ، سے دو ہا تیں                                          |                                       |
|             | ,                                                       | ۸: [زنا کےشرے پناہ مانگنے             |
| ΛΔ          | ••                                                      |                                       |
| ΛΥ          | نین محدثین کے اقوال ۔۔۔۔۔۔                              | شر په حدیث میں ت                      |
| ΛΥ          |                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             | یوی کا کفر کے باوجود بدکار نہ ہونا:                     | 9: نسى بھى سابقە نبى مَالْيْلالا كى ؛ |
|             |                                                         | دوآ يات شريفه:                        |

| 4       |                        | فهرست مضاجين                                                                                                                          |                               |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ۸۷      |                        | ب الله مثلًا الآية                                                                                                                    | ا:﴿ضر                         |
| ۸۷      |                        | ببيثات للخبيثين الآية                                                                                                                 | الخ⊛:٢                        |
| ۸۸      |                        | ،حوالے سے دو ہاتیں ۔۔۔۔۔۔                                                                                                             | دونوں آیات کے                 |
|         |                        | بينا:                                                                                                                                 | •ا:[عبادالرحمٰن] كازناسے      |
| ۹۳      | اً آخر الأيات          | لنين لا يدعون مع الله إلها                                                                                                            | ارشادِتعالى:﴿وا               |
| ۳       |                        | ں کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    | دومفسروا                      |
|         |                        | <sub>ا</sub> گاه کی حفاظت <sub>]</sub> کرنا:                                                                                          | اا: فلاح يا فتة مومنوں كا[شرم |
| گھېرنا. | ل انتها كوينچنے ] والا | يًّ[ قابلِ ملامت] اور [ تنجاوزِ حديث                                                                                                  | ۱۲: حفاظت نه کرنے والے ک      |
| ۹۵      |                        | أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون                                                                                                                | ارشادِتعالى:﴿قَدُ             |
| 97      |                        | ن کے حوالے ہے چھ باتیں                                                                                                                |                               |
|         |                        | •                                                                                                                                     | ۱۳۰۰ زبان اورشرم گاه کی حفاظ  |
| 99      |                        | مَنْ يَضْمَنْ لِيْ                                                                                                                    |                               |
| ++      |                        | ) کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ان میں میں اس کا میں اس کا میں کا کا می |                               |
|         |                        | ہ والوں کا شرم گاہوں کی حفاظت ک<br>دو                                                                                                 | * *                           |
| •       |                        | الْمُسْلِهِيْنَ وَالْمُسْلِمَات                                                                                                       |                               |
| 1+1     |                        | ں کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                   | دومفسروا                      |
|         |                        | ه بچنے کا قبولیتِ دعا کا سبب ہونا:                                                                                                    |                               |
| 1+1     |                        | ;;                                                                                                                                    |                               |
|         |                        | روايات                                                                                                                                |                               |
| 1•A     |                        | ئے امت کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                               |                               |
|         | ;                      | دعوتِ بُرائی ہے بیچنے پرسامیوش<br>-                                                                                                   | ۱۲: جاه وجلال والی خاتون کی   |
|         |                        |                                                                                                                                       |                               |

|       | 4        | فهرست مضامین                                                  |                                 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1+9   |          | دالتد، .<br>بن عمد                                            | حدیثِ ابو ہر رہے ہ              |
| 11•-  |          | ری کے اس پرتحر پر کردہ باب کاعنوان ۔                          | امام بخا                        |
|       |          | لى فرضيت:                                                     | ےا: خاتون پر دفاعِ عزت <u>َ</u> |
| 111 - | <b>.</b> | كاليك واقعه                                                   | عهدِ فاروقی خالفیہ              |
| 111   |          | ئے امت کے اقوال۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | روعلما_                         |
|       |          |                                                               | ۱۸: مردول پر ناموسِ خواتیر      |
|       |          | اطرقتل ہونے کا [شہادت <sub>]</sub> قرار پانا:                 | ا:اس فریضه کی خ                 |
| سواا  |          | سعید بن زید هاکند.<br>سعید بن زید رق عنه                      | <i>حدیث</i>                     |
| 111   |          | ں کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔                                            |                                 |
|       | ) وريت:  | ، مارے جانے پرنہ گناہ اور نہ ہی قصاص                          | ب:حملهآ ورکے                    |
| HM    |          | ى كا قول                                                      | 1                               |
|       | برواری:  | ب خواتین کے ناموں کی حفاظت کی ذ مہ                            | • •                             |
| 110   |          | القادرغوده کا قول<br>ر                                        | , ,                             |
|       | •        | ِ مَ <i>كِيمَ كَر</i> خاموش رہنے والے كا[ ديوث <sub>]</sub> : |                                 |
|       |          | ا بن عمر رظافيها                                              |                                 |
| 114   |          |                                                               |                                 |
|       |          | _                                                             | 19: زناکے بدکارلوگوں پراثر      |
|       |          | • ••                                                          | ا: بوقت ِزنا ايمان              |
|       |          | ن عباس رخانتها<br>شهر سریته ۱                                 |                                 |
|       |          | ىر ثين كے اقوال<br>د جانبد،                                   |                                 |
|       |          | ني هر سروه زانته:<br>انکرس سرت تنج ساعت                       |                                 |
| HΛ    |          | حاکم کااس پرتحربر کرده عنوان                                  | الما                            |

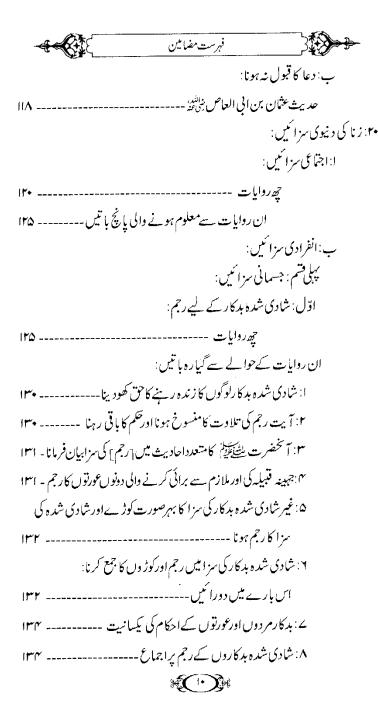

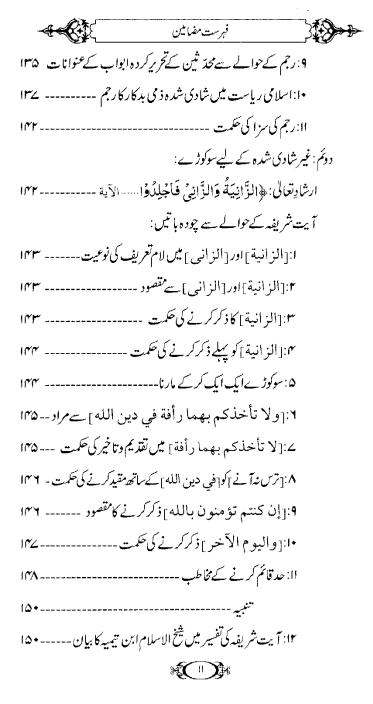

| 446         | فهرست مضامین                                                             | 3 <b>12</b>        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| لى حكمت 1۵۲ | ۱۳۰ سزامیں شادی شدہ اورغیر شادی شدہ میں تفریق ہ                          |                    |
| 107         | ۱:۱۴ قامتِ حد کی خیرو برکت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |                    |
|             | رىقىم :معنوى سزائيں :                                                    | נפית               |
| بحد:        | اوّل:مومنوں کی ایک جماعت کے رُوبروا قامتِ                                |                    |
| 100         | اس بارے میں پانچ باتیں                                                   |                    |
|             | دوئم: جلاوطنی:                                                           |                    |
| 109         | اس بارے میں نو دلائل                                                     |                    |
| IYF         | ان دلائل کے حوالے سے پانچ باتیں۔                                         |                    |
|             | سوئم: بدکاروں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا:                                 |                    |
| IYZ         | ارشادِتعالى:﴿الزاني لا ينكح إلا زانية                                    |                    |
| ل ۱۲۸       | اس بارے میں نوعلائے امت کے اقوا                                          |                    |
|             | لی پاک دامن کتابیہ سے نکاح کی اجازت:<br>ماہ سے ویسے سرو                  | تنبیه: کفروشرک وا  |
|             | ارشادِ بارى تعالى: ﴿ ٱلْمَيْوُمَ أُحِلَّ لَكُمْ الآية                    |                    |
| 147         | دومفسرین کے اقوال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>چہارم: گواہی کے لیے نااہل قراریانا: |                    |
| 125         | پېرار ، نوابل سے بيے ماہي مراز پايا .<br>حديث ابن عمر و ظافئوا           |                    |
|             | حدیث کے حوالے سے پانچ ہا تیں                                             |                    |
|             |                                                                          | ۲۱: زنا کی اخروی س |
|             | زاب:                                                                     | ا:عمومی عا         |
| 147         | دوحدیثیں                                                                 |                    |
| 149         | دونوں حدیثوں کے حوالے ہے آٹھ ہاتیں ۔۔۔۔۔                                 |                    |
|             | *CITO                                                                    |                    |

| 4    | فهرست مضامین                                      |                         |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| -    | ے بد کاروں کی سزائیں:<br>ے                        | ب: بوڑھ                 |
| [Λ]  | ن روایات                                          | <u>ت</u> د<br>          |
| IAT  | وں روایات کے حوالے سے تین باتیں ۔۔۔۔۔۔            | :<br>:                  |
|      | ر شخص کی بیوی کے بستر پر <b>بیٹھنے</b> کی سزان    | ج: غير حاخ              |
| 110  | ريث ابن عمر و خالفها                              | w                       |
|      | کے گھر والوں میں خیانت کی سزا:                    | د: مجامد ين.            |
| ١٨٥  | . الند،<br>ريث بريده رسي عنه                      | v                       |
| 11/2 | ں حدیث سے حوالے سے تین باتیں ۔۔۔۔۔۔۔              |                         |
|      | ے بدکاری کی شدید <sup>شک</sup> ینی:               | ۲۲: پرِ وی کی بیوی ہے   |
| 1/19 | يث مقداد بن اسود رضيعه                            | <i>عد</i>               |
|      | لے جانے والی باتوں کی ممانعت:                     | ۲۳: زنا کے قریب _       |
| 19+  |                                                   |                         |
| 19+  | نچ مفسرین کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔                       | پار                     |
|      | ;                                                 | ۲۲۴: تهمت زنا کی سنگینی |
| 191  | +                                                 | تين نصوص                |
| 1917 | وں نصوص کے حوالے سے دس باتیں۔۔۔۔۔۔                | يت                      |
|      | مبحث چہارم                                        |                         |
|      | مبحث چہارم<br>کے متعلق سلیم الفطرت لو گوں کا موقف | - (1)                   |
| r•!  |                                                   | ڰ تمهيد                 |
|      | نے پرجیل جانے کور جیح دینا                        | ا: دعوتِ بُرائی قبول کر |
| r+1  | ﴿ قَالَتْ فَلٰ لِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهُ |                         |
| r+r  | ﴾ سعدی کی تفسیر                                   | Ë                       |
|      | SEC IT DAY                                        |                         |



|               | تنبيهات:                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | ا: دعوت برائی قبول کرنے والے کالا ظالموں] میں ہے ہونا:             |
| سوب           | ارشادِتعالى:﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ                                 |
| Y+ <b>P</b> W | قاضی سلیمان منصور پوری کابیان                                      |
|               | ب: زانی کاسعادت والی زندگی ہے محروم رہنا:                          |
| ۱۹            | ارشادِتعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ                  |
| ۲+۵           | علامهاصبهانی کابیان                                                |
|               | ج: دعوت بُرائی قبول کرنے والے کا جاہلوں سے ہونا:                   |
| r•a           | شخ سعدي کي تحرير                                                   |
|               | r: حضرت ِ مریم کی تہمت ِ زنا سننے سے پہلے مر مٹنے کی تمنا:         |
| r• Y          | ارشادِتعالى:﴿فَحَمَلَتُهُ فَانْتُبَدِّنُ ثُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا |
| r• y          | دومفسرین کے اقوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|               | تنبیه: قوم مریم کی نگاه میں زنا کی قباحت:                          |
| r•∠           | ارشادِتعالى:﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ                    |
|               | ۴: آ لِ صدیق زائنی کی زمانہ جاہلیت میں زَنا ہے دُوری:              |
| ۲•۸           | قول صديق رفائغة                                                    |
|               | ۶: عا ئشه رخانغيما پرتنهمت كا اثر :                                |
| ۲•۸           | ِ اس بارے میں پانچ روایات                                          |
|               | › :صفوان سُلمی خِالْنِیْهُ کی ز مانه جاملیت میں زنا ہے دُوری:      |
| rir           | روايت ِ عا كنشه رفانينجا                                           |
|               | : عثان ذوالنورين خالتينًا كي زمانه جاہليت ميں زنا ہے دُوري:        |
| ۲۱۳۳          | حفزت عثان بناثيب كإبيان                                            |

| 4           | فهرست مضامین کی                          |                                                                |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             | احش ہے دُ ورر ہنا:                       | 2: ضام خالنيمهٔ كا زمانه حابليت ميں فو                         |
| rir         | ذْ كابياننة                              | حضرت ضام خالني                                                 |
|             | سی ہونے کی اجازت طلب کرنا:               | ۸:اندیشهز نا کےسبب بعض صحابه کاخه                              |
| rim         |                                          | ا: حديث ابو مريره مثالند                                       |
| ria         |                                          | ب: حديث عبدالله (بن م                                          |
|             | فصل دوئم                                 |                                                                |
|             | کے بُر بے اُثرات                         | زناب                                                           |
| riz         | مبر . <sub>الا</sub> )                   | ፠ تمهير                                                        |
|             | مبحثِ اوّل<br>ایھیلا وَاورصحت کی بر بادی | جنسی ام اض ک                                                   |
| <b>۲</b> ۲1 | ا چینیوا و اور حت می بربادی<br>          | ور الرال ( )<br>                                               |
| ,,,=======  | :                                        | »<br>:جنسی امراض کی حیرت ناک کثر ت                             |
| TTI         |                                          | اس بارے میں حیوا قتباً سا                                      |
|             |                                          | ا: جنسی امراض کا بنیا دی سبب زنا:                              |
| TTZ         | سات                                      | اس بارے میں سات اقتبا                                          |
|             | ں امراض کی کثرت:                         | r: زنا کی کثرت والےملکوں میں جنسے                              |
| rr•         |                                          | اس بارے میں چھا قتباسا<br>۔                                    |
|             |                                          | ۲:جنسی امراض کی آئنده نسلوں میں ما<br>                         |
| rmm         | <del>_</del>                             | اس بارے میں دوا قتباسا۔<br>حنہ منہ سرن سریہ کر                 |
|             |                                          | ہ:جنسی امراض کےخطرناک نتائج:<br>ایسی میں میں میں میں میں تعدید |
| rmr         |                                          | اس بارے میں آٹھ اقتبار<br>دنین سکل امتاد اسام اضامہ            |
|             | سے بچاد کا حفوظ کر ین طریقہ:             | ` زنا ہے کلی اجتناب امراض جنسیہ ۔                              |

24(10)34g

| 4           | فهرست مضابين                                       |                      |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| ۳۳۱         | لولس کی تحریر                                      | ۋاڭٹرآ ر_آ ر_ولک     |
|             | میں دوغلط فہمیوں کی حقیقت:                         | ے:جنسی امراض کے بارے |
|             | بیشه ورغورتو ل میں محدود نه رہنا:                  | ا:جنسی امراض کا :    |
| rrr         | ے میں تین اقتباسات<br>·                            | •                    |
| :(          | ك دامنی كاجنسی كمز وری كا سبب نه <sup>به</sup> ونا | ¥ ·                  |
| rrr         | ے میں چارا قتباسات<br>پر                           | اس بار_              |
| <i>i</i>    | مبحث دونم<br>سر بر                                 |                      |
| ونتاج       | <sub>ا</sub> کی کثرت اوراس کے بُر بے               | اولادِ <i>حرا</i> م  |
| tra         |                                                    | * تمهير              |
|             | , ,                                                | ا: زنااور حرامی اولا |
| tra         | ۇيشم كابيان<br>برىسى بىرىسى                        |                      |
| دوشار:      | یں اولا دِحرام کی کثر ت کے متعلق اعدا<br>کر        | *                    |
| ۲۳4         | اورآ ئس لينڈ                                       |                      |
| דרץ         |                                                    | ۲: فرانس             |
| rr <u>z</u> | ن                                                  | ۱:۳ نگلتا            |
| ra•         | ت ہائے متحدہ امریکیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔                      | یم: ریاسه            |
| :           | ) صحت وتعليم كي پستى اور شخصيت كا بگاڑ             | ج: ناجائز بچوں کے    |
| إمات ٢٥٢    | کابیان اورمغربی دنیا کے تعلق تین اقتبا             | ایک مفسر کا          |
|             | مبحث سوتم                                          |                      |
|             | ائلی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ                             | ¢                    |
| ra9         |                                                    | 🏶 تمهيد              |

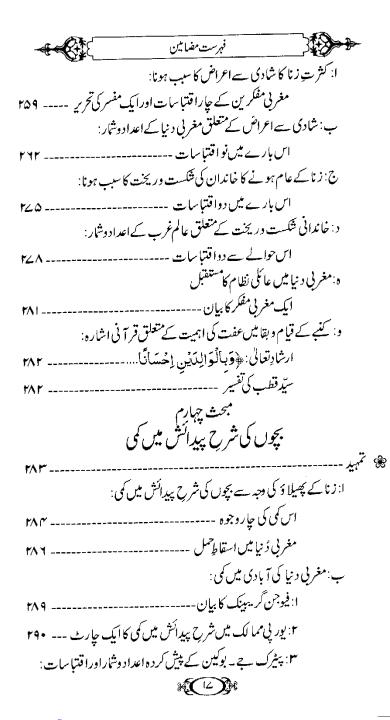

| 4                        | فهرست مضابین                      |                                |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| لے سے ۔۔۔۔۔۔             | (iii)،(ii)) پورپ کے حوا۔          |                                |
| rgr                      | (iv) سپين                         |                                |
| r9m                      | (v) رو <i>ی</i>                   |                                |
|                          | (vi) برطانیه ظملی                 |                                |
|                          | (vii) جاپان                       |                                |
| . ليي علين ترين خطره ۲۹۷ | (viii) امر یکہ اور مغربی دنیا کے  |                                |
| ج ۲۹۸                    | (ix) سنگیین ترین خطرے کا علار     |                                |
| دراس کی حقیقت:           | کے لیے پُر فریب مغربی خیرخواہی او | ج: اہلِ مشرق                   |
| r99                      | حوالے سے پانچ اقتباسات            | ای                             |
|                          | مبحث ينجم                         |                                |
|                          | جرائم کی کثر ت                    |                                |
| ٣٠٣                      | فسر كابيان'                       | ھ اس بارے میں ایک <sup>م</sup> |
| ساب                      | ی بہتات میں باہمی تعلق کے تین ا   | ﴿ كثرتِ زِنااور جِرائمُ        |
| ٣٠٢                      | كرده اعداد وشار                   | 🏶 چھەر پورٹوں میں پیش          |
|                          | حرفي آخر                          |                                |
| mr+                      |                                   | ا: خلاصه کتاب<br>، سا          |
| )                        | _                                 | ب: اپیل                        |
| wyu                      | مراجع ومصادر                      | 1 e -0-                        |
|                          |                                   | •                              |
|                          |                                   |                                |
|                          | ات                                | - <del>-</del>                 |



#### بالنشارم الزنم

## ببش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُودٍ أَنَّ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحَمَّدُ أَنْ لَا إِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَّضِلِلْ فَكَلا هَادِي لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ وَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَ لَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُهْرِ مُسْلِمُونَ ﴾ •

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمُ مِّنَ نَّفُسٍ
قَاحِكَةٍ وَّ خَلَق مِنْهَا رَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ
يَسَاءً ۚ وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِئ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَرُ ۚ إِنَّ اللهَ
كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴾ •

﴿ يَاكُنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا. يُصْلِخُ لَكُمْ أَغْمَالُكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولُهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ •

أمّا بعدُ!

ہر گناہ بُرا اور اس کے اثر ات بُر ہے ہیں ،لیکن کچھ گناہ بہت ہی بُر ہے اور ان

سورة آل عمران/ الآیة ۲.۱.
 سورة الأحزاب/ الآیتان ۷۰ ۲۱.



<sup>🛭</sup> سورة النسآء/الآية الأولى.

ے نتائج وعواقب نہایت ہی تھین اور جاہ کن ہیں۔ زنا ایسے ہی بدرین سرفهرست گنا ہوں میں سے ایک ہے۔ زنا اپنے اندر ..... جیسے کہ امام ابن قیم لکھتے ہیں ..... شرکی ہاری خصلتوں؛ دین کی کمی، پارسائی کا خاتمہ، مروت و اخلاق کی بربادی، قلت غیرت، سب کوسموئے ہوئے ہے۔ اس کےعواقب اور نتائج میں سے رب تعالیٰ کی ناراضی ، چېرے کی تاریکی اورظلمت ، دل کا اندهیرااوراس کی بےنوری ہے۔ وہ بدکار کے وقار کوختم کر دیتا ہے اور اسے الله تعالیٰ اور ان کے بندوں کی نگاہوں ہے گرا دیتا ہے۔ وہ اس سے [پاک دامنی]، [پاک بازی] اور [نیکی] کے بہترین نام جھینے جانے اور ان کے متضاد نام [ فاجر ]، [ فات ]، [ زانی ] اور [ خائن ] دلوانے کا سبب بنیآ ہے۔ای طرح وہ [ایمان مطلق ] 🗗 کے اعز از سےمحروم کروادیتا ہے اور اس سے ا یا کیزہ ] کا لقب دور کروا کراس کے بدلے میں [نایاک] کا لقب دلوادیتا ہے۔ 🏵 زنا کے مفاسد شدید، مہلک اور انتہائی شکین ہیں۔ زنا کے پھیلاؤ کی بنا پر پیدا ہونے والے جنسی امراض میں سے ایک مرض ایڈز کے ۲۰۰۰ء تک حیار کروڑ افراد شکار ہوئے اور ایک کروڑ چالیس لاکھ اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ ١٩٨١ء سے ے ۲۰۰۷ء تک مرنے والوں کی تعداد دو کروڑ بچیس لا کھتھی ۔ ۲۰۰۷ء،صرف ایک سال ، میں AIDS/HIV سے مرنے والوں کی تعداد بیس لاکھ اور بیاری کا شکار ہونے وا لے نئے لوگوں کی تعداد بچیس لا کھتھی۔اس مرض میں مبتلا ہونے والے تین ہزار دو سوافراد کا ہرروز علاج کیا جاتا ہے، جب کہ ہرروز اس بیاری میں نئے مبتلا ہونے والوں کی تعداد سات ہزار ایک سو ہے۔ ایک اورجنسی مرض [PID] سے بچاؤ اور اس کے اثرات کوختم کرنے کے لیے سالا نہ اخراجات کا انداز ہ قریباً دوہلین ڈالر ہے۔ زنا

<sup>🚯</sup> یعنی اس کا ایمان ناقص،ادهورااور ناتملل قراریا تا ہے۔

<sup>4</sup> المائلة بمو: "روضة المحبين ونزاهة المشتاقين" ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.



کی بنا پر پیدا ہونے والے حرامی بیجے برطانیہ کے بعض شہروں میں کل پیدا ہونے والے بچوں کا دو تہائی ہیں ۔مغربی ممالک میں زنا کی کثرت کی بنا پرلوگ شادی ہے منہ موڑ چکے ہیں۔ان میں سے کتنے ملکوں میں سومیں سے ایک شخص بھی شادی کی عمر میں ہونے کے باوجود شادی کی رغبت نہیں رکھتا۔تھوڑی بہت ہونے والی شادیوں میں سے بعض جگہوں میں نصف شادیاں طلاق سے ختم ہورہی ہے۔ بعض شادیاں گھنٹوں میں ختم ہوجاتی ہیں۔ زنا کے پھیلاؤوالے معاشروں میں بچوں کی پیدائش ناپسندیدہ قراریاتی ہے۔ روس میں اسقاط حمل کی شرح ٦٢٥ % ہے۔ امريكه ميں ٣٠٠ حمل ايريش تھيٹر میں ختم ہوجاتے ہیں۔ یورپ کی آبادی ۲۰۰۰ء میں ۲۵ پے ملین تھی ، ۲۰۵۰ء میں پے تعداد تم ہوکر ۲۰۰ ملین ہونے کی تو قع ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق اس صدی کے ا خیرتک انگریز قوم برطانیه میں اقلیت میں تبدیل ہوجائے گی ، کیونکہ انگریز اتنے بچوں کوجنم نہیں دے رہے، جوان کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوں۔امریکہ میں یمی صورت حال .... جیسے که صدر کلنٹن نے پیش گوئی کی ہے .... برطانیہ سے نصف صدی پہلے رونما ہوگی۔ زنا کے عام ہونے پر کتنے ہی دیگر جرائم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ چوری، ڈاکے قبل وغارت اورخوکش کے کتنے جرائم کی کڑیاں زنا سے مربوط ہوتی ہے۔ زنا کی شدید سیمینی اوراس کے انتہائی مہلک آ ٹارونتائج کے باوجود، لوگوں کی ایک تعدادا پنی لاعلمی یاحقیقی صورت حال ہے چشم پوشی کرتے ہوئے ،اس جرم کا ارتکاب کر ر ہی ہے۔خوداینی،ان لوگوں اور امت، بلکہ انسانیت کی آگاہی اور یاد دہانی کی خاطر

7 زنا کی شکینی اوراس کے اثرات ]

کے عنوان سے یہ کتاب ترتیب دینے کی تو فیق الٰہی ہے حقیری کوشش کی جار ہی ہے۔

كتاب كى تيارى ميں پيش نظر باتيں:

الله تعالیٰ کی توفیق ہے درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی ہے: M TI DA

### پڻ نظ

زنا کے متعلق اسلام کا موقف پیش کرتے ہوئے بنیادی مرجع کتاب وسنت ہے۔

ا: احادیثِ شریفہ غالبًا ان کے اصلی مراجع ہے لی گئی ہیں۔

س: صحیح بخاری اورضیح مسلم کے علاوہ دیگر کتابوں سے منقولہ احادیث کے متعلق اہلِ علم کا حکم درج کیا گیا ہے۔ صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجماع امت کی بنا پر، سمسی کا حکم ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

۳٪ آیاتِشریفه اوراحادیثِ کریمه سے استدلال کرتے وقت مفسرین اور شارحین حدیث سے استفادہ کیا گیا ہے۔

۵: یہودیت اور نصرانیت کے زنا کے متعلق موقف کو بیان کرنے کی غرض سے توریت و انجیل سے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب وسنت کی نصوص کو ناکافی سجھنے کی بنا پڑ ہیں، بلکہ یہ [وشھد شاھد من أهلها] کی خاطریا [و الْفَضْلُ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءً] کی غرض سے ہے۔

ن زنا کے پھیلاؤ کے تنظین اور مہلک نتائج وعواقب مغربی دنیا کے تناظر میں بیان کیے گئے ہیں۔اس سلسلے میں اعداد وشار بھی پیش کیے گئے ہیں۔اس حوالے سے غالبًا معلومات مغربی مراجع ہی ہے بالواسطہ یا بلاواسط نقل کی گئی ہیں۔

کتاب کے آخر میں مراجع ومصادر کے متعلق تفصیلی معلومات درج کی گئی ہیں،
 تا کہ مراجعت میں آسانی ہو۔

تقسيم كتاب:

پیشِ لفظ

قصل اوّل: زنا کے متعلق ادیان ساویہ اورسلیم الفطرت لوگوں کا موقف

سورة بوسف - غلیظ / جزء من الآیة ۲٦. [ یعن اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گوائی دی ]۔

🗗 برتری وه ہے، کہ جس کی گواہی وتتمن بھی ویں۔



مبحث اوّل: زنا کے متعلق یہودیت کا موقف

مبحث دوئم: زنا کے متعلق عیسائیت کا موقف

مبحث وسوم: زنائے متعلق اسلام کا موقف

مبحث ِ جِهارم: ﴿ زِنَا كِمْ تَعْلَقْ سَلِّيمِ الْفَطْرِتِ لُولُّولَ كَا مُوقَّفَ

فصل دوئم: زنا کے بُرے اثرات

مبحث اوّل: جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

مبحث ِ دوئم: اولا دِحرام کی کثرت اوراس کے بُرے نتائج

مبحث ِسوم: عائلی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ

مبحث چہارم: بچوں کی شرح پیدائش میں کمی

مبحث پنجم: جرائم کی کثرت

حرف آخر

ا: خلاصه کتاب

ب: اپیل

شكرودعا:

رب علیم و عیم کا بے حد شکر گزار ہوں، کہ انھوں نے مجھ ایسے کمزور بندے کواں اہم موضوع پر کام کا آغاز کرنے کی توفق سے نوازا۔ فَ لَمهُ الْسَحَمْدُ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ. ٥

رب کریم میرے گرائی قدرمحتر م والدین کو بہترین بزاعطا فرمائیں، کہ انھوں نے اپنی اولاد کی تعلیم وتربیت کے لیے خوب جدو جہد فرمائی (رَبِّ ارْ حَمْهُ مَا کَمَا

سوانمی کے لیے سب تعریف ان کی مخلوق کی تعداد کے بھذر، اور ان کے نفس کی رضا کے مطابق ، اور ان کے عرش کے دزن کے برابر، اور ان کے کلمات کی روشن کے بقدر۔





رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا). اللهُ كريم مير اساتذه كرام كو جزائے خيرعطا فرمائيں، كه توفيق الله سے ان كے ذریعہ سے قرآن وسنت پڑھنے ہجھنے كاموقع ميسرآيا۔

توقیقِ اہی سے ان کے ذریعہ سے قرآن وسنت پڑھنے بھنے کا موقع سیسرا یا۔
عزیز ان القدر حافظ حماد الٰہی ، حافظ سجاد الٰہی ، قابلِ احترام احباب مولا نا خالد
سیف،میاں محد شفیع سیشن اینڈ ڈسٹر کٹ جج ، پروفیسر ڈاکٹر خالد فاروق ، ڈاکٹر شخ شاہد
پرویز ،عزیز ان القدر عمر فاروق قدوی ،عثان رضا ، جواد احمد کے لیے شکر گزار ہوں ، کہ
ان حضرات نے کتاب کے لیے مراجع کے حصول یا مراجعت یا دونوں باتوں میں
تعاون فرمایا۔

ا پنی اہلیہ محترم، عزیز بیٹوں اور بہوؤں کے لیے دُعا گوہوں، کہ انہوں نے میری خوب خدمت کی۔ اللّٰہ کریم ان سب کو کتاب کے اجر وثواب میں شریک فرما ئیں اور دنیا وآخرت میں بہترین جزاعطا فرما ئیں۔ إنه سمیع محیب .

فضل الہی بعدازنمازعصر ۲۳ شعبان۳۳۳۱ھ بمطابق۱۴جولائی۲۰۱۲ء اسلام آباد



#### www.KitaboSunnat.com



## فصل اوّل زنا کے متعلق ادبیان ساویہ اورسلیم الفطرت لوگوں کا موقف

تنمهيد:

نتیوں آسانی ادیان: یہودیت،عیسائیت اور اسلام زنا کی حرمت اور قباحت پر متفق ہیں۔علاوہ ازیں سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ ہے اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل درج ذیل چارعنوا نوں کے شمن میں ملاحظہ فرما ہے:

ا: زنا کے متعلق یہودیت کا موقف

ب: زنا کے بارے میں عیسائیت کا موقف ج: زنا کے متعلق اسلام کا موقف د:سلیم الفطرت لوگوں کا زنا کے حوالے سے موقف



## مبحثِ اوّل زنا کے متعلق یہودیت کا موقف

#### تمهيد.

یہودیوں کے ہاں [ کتاب مقدس ] میں زنا کو بہت بڑا جرم اور تباہ کن بدی قرار دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے اس ہے و ور رہنے کا عہد لیا گیا۔ زنا کی حرمت تفصیل سے بیان کی گئی۔ بدکاری پرشدید وعید ذکر کی گئی اور اس کے بُرے اثرات کی خبر دی گئی۔ زنا کرنے والول پر لعنت کی گئی اور اس جرم کے ارتکاب پر جسمانی اور معنوی سزائیں مقرر کی گئی۔ اس بات کی خبر دی گئی، کہ اس بُرائی کے سبب سابقہ اُمتیں ہلاک ہوئیں۔ صرف زنا کی حرمت پر اکتفانہ کیا گیا، بلکہ اس کے قریب لے جانے والی باتوں سے بھی منع کیا گیا۔ علاوہ ازیں زنا کی تہمت پر شدید سز امقرر کی گئی۔

اس حوالے سے تو فیقِ الٰہی ہے حسبِ ذیل تین عنوانوں کے ضمن میں گفتگو کی جارہی ہے:

ا: زنا کے متعلق تورات کی نصوص ۔

ب: تورات کی نصوص سے معلوم ہونے والی چھیالیس باتیں

ج: خصوصی توجہ کے قابل دو ہاتیں

\_!\_

ز نا کے متعلق تورات کی نصوص

ا یسی نصوص کو درج ذیل گیار ہ مرکزی عنوا نات کے ضمن میں ملاحظہ فر ما ہیۓ :



### زنا کے متعلق یہودیت کا موتف

#### <u>ا: زنا بهت برا جرم اور نت</u>اه کن بدی:

کتاب ایوب میں ہے:

''اگرمیرا دل کسی عورت پر فریفیة ہوا

اور میں اینے پڑوس کے درواز ہ پر گھات میں بیٹھا،

تو میری بوی دوسرے کے لیے پیے

اورغيرمردأس پرجھکيں ،

کیونکه بینهایت بُراجرم ہوتا،

بلکهالیی بدی ہوتی،جس کی سزا قاضی دیتے ہیں،

کیونکہ وہ اُلی آگ ہے، جوجلا کر بھسم کردیتی ہے

اورمیرے سارے حاصل کوجڑ سے نیست کر ڈالتی ہے۔'' 🐧

۲: الله تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے زنا نہ کرنے کا عہد لینا:

كاب استنامين ي:

پھرموی - عَلَیْنا - نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر اُن کو کہا:

''اے اسرائیلیو! تم ان آئین اور احکام کوئن لو، جن کومیں آج تم کو سنا تا

موں ، تا كەتم أن كوسيكھ كر أن پرعمل كرو\_' · 🗨

كتاب خروج ميں ہے كه موى - عَلَيْنَا بِ نے اضي كہا:

''اور خدانے بیسب باتیں فرما کیں، کہ'' 🏵

يى باتيں الم كتاب كے ہاں وس احكام [الوصايا العشرة ]كنام سے

مشہور ہیں۔

- کتاب ایوب، باب ۴۱، آیات ۹ ۲۰، ص ۲۹۳.
  - 🛭 باب ه، آیت ۱، ص ۲۳۳.
  - 🔇 باب ۲۰ آیت ۱، ص ۲۰۰



زنا کے متعلق یہودیت کا موقف 37

اٹھی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے موئ ۔ عَالِينلا۔ نے فر ماما:

'' تو خون نه کرنا ـ

توزنا نەكرناپ

تو چورې نه کرنا ـ

تو اینے بیڑوی کےخلاف حھوٹی گواہی نہ دینا۔

تو اپنے پڑوی کی بیوی کالا کچ نہ کرنا۔' 🌣

پھرانھوں نے فر مایا:

'' یہی باتیں خداوند نے اُس پہاڑیرآ گ اور گھٹا اور ظلمت میں ہے تمھاری ساری جماعت کو بلند آ واز ہے کہیں اور اِس سے زیادہ اور پچھ نہ کہا اور اِن

ہی کواُس نے پھر کی دولوحوں پر لکھااور اُن کومیرے سپر دکیا۔''🏵

٣: زنا كى ممانعت كانفصيلى حكم:

کتاب ۱ احمار ۲ میں ہے:

'' پھر خداوند نے مویٰ ۔ عَالِيٰلا ۔ ہے کہا:'' بنی اسرائیل سے کہہ، کہ:

''میں خداوندتمہارا خدا ہوں۔''

''تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اُس کے بدن کو بے یردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں خداوند ہوں۔

تواینی ماں کے بدن کو، جو تیرے باپ کابدن ہے، بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ

وہ تیری ماں ہے،تو اُس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔

تواینے باپ کی بیوی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا ، کیونکہ وہ تیرے باپ کا

<sup>🛭</sup> المرجع السابق، آيت ٢٢، ص ٢٣٤.



کتاب استثنا، باب ۵، آیات ۱۷ ـ ۲۱، ص ۲۳۶.

## زنا کے متعلق یہودیت کا موقف کے ا

بدن ہے۔

تواپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بٹی ہو، چاہے تیری ماں کی اورخواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو،خواہ اور کہیں، بے بردہ نہ کرنا۔ تواپنی پوتی یا نواس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیراہی بدن ہے۔

تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی، جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے، تیری بہن ہے، تو اُس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا۔

تو اپنی پھوچھی کے بدن کو بے پر دہ نہ کرنا ، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔

تواپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا ، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔

تواپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، لینی اُس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔

تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا ، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے ، سوتو اُس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا۔

تواپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کابدن ہے۔'' در مصر سے مصر میں مصر میں اس مصر کے بعد کا مصر کے مصر کا مصر کا مصر کے مصر کا مصر کے مصر کے مصر کے مصر کے مصر ک

''اورتوایخ کونجس کرنے کے لیےاپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔'' 🗨

#### ۳: بدکاری پرشد ید وعید:

اس بارے میں [ کتاب امثال ] کے جارا قتباسات ذیل میں ملاحظہ فر مایے: [: ''اے میرے بیٹے! میری حکمت پر توجہ کر۔ میرے فہم پر کان لگا، تا کہ تو تمیز کو

🛈 کتاب احبار، باب ۱۸، آیات ۲-۲، ۲-۲، ۲، ص ۲۵، ۱۵۲.



#### زنا کے متعلق یمودیت کا موقف کے ان کی کھیا کا ان کی کھیا کا ان کی کھیا

محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگرہان ہوں، کیونکہ بیگا نہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹیکتا ہے اور اُس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے۔ پراس کا انجام نا گدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اُس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے قدم پاتال ۴ تک پہنچتے ہیں، سواُسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکا ناہیں، یروہ بے خبر ہے۔

اس لیے اُے میرے بیٹو! میری سنواور میرے مند کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔
اُس عورت سے اپنی راہ دورر کھاوراُس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔
ایسا نہ ہو، کہ تواپی آبروکس غیر کے اوراپی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ اُیسا نہ ہو،
کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے۔ اور
جب تیرا گوشت اور تیراجیم گھل جا کیں، تو تو اپنے انجام پر نو حہ کرے اور کہے:
'' میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ
میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ
میں نے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سی۔ میں
جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں بہتلا ہوں۔

تو پانی اپ ہی حوض سے اور بہتا پانی اپ ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیر ہے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیر ہے ہی گئے ہوں۔ نہ تیر ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیراسوتا کا مبارک ہواور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاورہ۔''

''اے میرے بیٹے! تجھے بگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیرعورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آئکھوں کے سامنے ہیں

 <sup>(</sup>پاتال): (۱) ہندو دیو مالا کے مطابق زمین کے سات طبقوں میں سے سب سے نیچے کا طبق، جہاں
 ناگ رہتے ہیں۔ تحت الثوی۔ (۲) دوز خ۔ (فیروز النفات ص ٥٠٠)

<sup>🛭 (</sup>سوتا): سرچشمه. (المرجع السابق ص: ٤٣٥).

#### زنا کے متعلق یبودیت کا موقف کے ا

اور وہی اُس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔شریر کواُسی کی بدکاری پکڑے گ اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب مرجائے گااورا بنی شخت حماقت سے گمراہ ہوگا۔'' •

II: '' خبیث و بدکار آدی ٹیڑھی ترچھی زبان لئے پھرتا ہے۔ وہ آ نکھ مارتا ہے۔ وہ پاؤں سے باتیں اور اُنگیوں سے اِشارہ کرتا ہے۔ اس کے دِل میں کجی ہے۔ وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے۔ وہ فتنہ انگیز ہے۔ اس لیے آفت اُس پر ناگہاں آپڑے گی۔ وہ کیک گخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔' ہا ناگہاں آپڑے گی۔ وہ کیک گخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔' ہا ایک اُن کے میرے بیٹے! اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ اِن کواپنے دل پر باندھے رکھواور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری

ان والیے دل پر باند سے رصواور اپنے معے کا طوق بنا ہے۔ یہ چیتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تیری نگہبانی اور جائے ہوئی ملامت حیات کی راہ ہے، تا کہ تجھ کو بری عورت سے بچائے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوی سے ۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو اور وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کر ہے، کیونکہ چھنال کا کے سبب سے آ دمی کلڑے کا مختاج ہوجا تا ہے اور زانیے قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔

کیاممکن ہے، کہ آ دمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اُس کے کپڑے نہ جلیں؟ یا کوئی انگاروں پر چلے اور اُس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی اُسا ہے، جو اپنے پڑوس کی بیوی کے پاس جا تا ہے، جوکوئی اُسے چھوئے بےسزاندر ہےگا۔'' 🌣

<sup>🗗</sup> باب ۲، آیات ۲۰ ـ ۳۰، ص ۷۹۳.



<sup>🕡</sup> باب د، آیات ۲۳٫۱، ص ۶۹۷٫۵۹۷.

<sup>🛭</sup> باب ۲، آیات ۱۲ \_ ۱۵، ص ۲۹۵.

<sup>🛭 (</sup>چھنال): بد کارغورت \_

#### زنا کے متعلق بیودیت کا موقف کے ا

'' جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے، وہ بے عقل ہے۔ وہی اُیبا کرتا ہے، جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ زخم اور ذِلت اٹھائے گا اور اُس کی رُسوائی بھی نہ مٹے گی۔'' •

IV: ''اے میرے بیٹے! میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ۔ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آئکھ کی پتلی جان۔ ان کو اپنی اُنگیوں پر باندھ لے۔ اُن کو اپنے دِل کی شختی پرلکھ لے۔ حکمت سے کہہ:''تو میری بہن''اور فہم کو اپنارشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پُرائی عورت سے بچائیں میری بہن' اور فہم کو اپنارشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پُرائی عورت سے بچائیں میری بیٹن بیٹا نیس کرتی ہے۔

کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑی سے یعنی جمروکے میں سے باہر نگاہ کی۔ اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان۔ وہ مجھے نظر آیا، کہ اُس عورت کے گھر کے پاس گل کے موڑسے جارہا ہے اور اُس نے اُس کے گھر کا راستہ لیا۔ ون مجھے شام کے وقت۔ رات کے اندھیرے اور تاریکی میں اور دیکھو! وہاں اُس سے ایک عورت آملی، جو دل کی جالاک اور کسی ﴿ کَا لباس پہنے تھی۔ وہ غوغائی اور خود سر ہے۔ اُس کے پاؤں این گھر میں نہیں تکتے۔ ابھی وہ کوچوں میں ہے۔ ابھی بازاروں میں اور ہرموڑ پر گھات میں نیشے تھی ہے۔ ابھی وہ کوچوں میں ہے۔ ابھی بازاروں میں اور ہرموڑ پر گھات میں نیشے تھی ہے۔...،''

''اُس نے میٹھی میٹھی باتوں ہے اُس کو پھسلالیا اور اپنے لبوں کی چاپلوی سے اس کو بہکالیا۔ وہ فوراً اُس کے پیچھے ہولیا، جیسے بیل ذرج ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو۔ جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا، کہوہ اُس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیراُس کے جگر کے پار ہوجائے گا۔

المرجع السابق، آیات ۳۲-۳۳، ص ۷۹۲.

#### زنا کے متعلق یہودیت کا موقف کے ا

سواب اے بیٹو! میری سنواور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف ماکل نہ ہو۔ تو اُس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اُس نے بہتوں کو زخمی کرکے گرادیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شار ہیں۔اس کا گھر پا تال

کا راستہ ہے اورموت کی کوظر یوں کو جاتا ہے۔' 🗨

#### ۵: زنا کابد کاروں اور زمین کوتجس کرنا:

کتاب [احبار] ہی میں زنا ہے دورر ہنے کے تفصیلی اور تاکیدی حکم کے بعد ہے:

دنتم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہوجانا، کیونکہ جن
قوموں کو میں تمحارے آگے ہے نکالتا ہوں، وہ ان سب کاموں کے
سبب سے آلودہ ہیں اور اُن کا ملک بھی آلودہ ہوگیا ہے، اِس لیے میں
اُس کی بدکاری کی سزا اُسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اُگلے
دیتا ہے۔ لہٰذاتم میرے آئین اوراحکام کو ماننا اور تم میں ہے کوئی، خواہ وہ
دیسی ہویا پردیسی، جوتم میں بودوباش رکھتا ہو، ان مکروبات میں ہے کسی
کام کونہ کرے، کیونکہ اُس ملک کے باشندوں نے، جوتم سے پہلے تھے، یہ
کام کونہ کرے، کیونکہ اُس ملک کے باشندوں نے، جوتم سے پہلے تھے، یہ
سب مکروہ کام کے ہیں اور ملک آلودہ ہوگیا ہے۔' یہ

#### ٢: زنا كے سبب امتوں كى ہلاكت:

کتاب [احبار] ہی میں زنا کے سبب سابقہ لوگوں پر آنے والے عذاب کی خبر وے کر،اس کے ارتکاب ہے ڈرایا گیا:

''سوالیانہ ہو، کہ جس طرح اُس ملک نے اُس قوم کو، جوتم سے پہلے وہاں تھی ، اُگل دیا ، اُس طرح تم کوبھی جب تم اسے آلودہ کرو، تو اُگل دے،

<sup>2</sup> المرجع السابق، باب ١١٨، آيات ٢٤. ٢٧. ص ١٥٣.



<sup>🛭</sup> باب ۷، آیات ۱ ـ ۲۱،۱۲ ـ ۲۷، ص ۲۹۷ ـ ۷۹۷.

## ز نا کے متعلق یبودیت کا موقف کے ان کا موقف

کیونکہ جو اِن مکروہ کاموں میں ہے کسی کو کرے گا، وہ اپنے لوگوں میں

ہے کاٹ ڈالا جائے گا۔

کتاب[برمیاه] میں ہے:

'' جب میں نے ان کوسیر کیا، تو انھوں نے بدکاری کی اور پڑے 😂 باندھ کر قتبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے۔

سر حبہ جا وں یں اسے اوسے۔ وہ پیٹی بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے۔ ہرا کیک صبح کے وقت اپنے پڑوس

.یں کی بیوی پر ہنہنانے لگا۔

خداوند فرما تا ہے:'' کیامیں اِن باتوں کے لئے سزانہ دوں گااور کیامیری

رُوح اَلِي قوم ہے انقام نہ لے گی؟''۞

ے: زنا کرنے والے پرلعنت<u>:</u>

-تاب[اشثنا]میں ہے:

اورموسیٰ \_غَالِیۡلاً \_ نے کہا:

اور لا وی بلند آواز ہے سب اسرائیلی آ دمیوں سے کہیں، کہ:

لعنت اُس پر جواپنے باپ کی بیوی ہے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے

دامن کو بے پردہ کرتا ہے،

اورسب لوگ کہیں:'' آمین ۔''

<sup>🚷</sup> باب د، آیات ۹٫۷، ص ۹۲۶.



<sup>🐧</sup> باب ۱۸، آیات ۲۸\_ ۳۰، ص ۱۵۴\_۱۵۶.

<sup>🤡 (</sup>پرے): پراکی جمع صفین، قطارین۔ (فیروز اللغانت ص ۱۲۹).

# زنا کے متعلق یہودیت کا موقف کے انگریک

لعنت اس پر جواپنی بہن ہے مباشرت کرے،خواہ وہ اُس کے باپ کی بیٹی ہو، خواہ ماں کی

اورسب لوگ کہیں:''آ مین ۔''

لعنت اس يرجواني ساس سے مباشرت كرے

اورسب لوگ کہیں:''م مین '' 🗗

۸: زنا کی شدیدسزائیں:

جس کی تفصیل درج ذیل ہے: نب

ا: جسمانی سزائیں:

یہودیوں کے ہاں کتاب مقدس [عہد نامہ قدیم] ہی میں زانیوں کے لیے قتل ، آگ میں جلانا اور سنگسار کرنے کی سزائیں ہیں۔ان میں سے ہرایک سزا کے متعلق تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمائیے: متعلق تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمائیے: ۔ قت

I:قتل:

#### كتاب[احبار] ميس ہے:

''اور جوشخص دُوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زِنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے ماردیے جائیں۔ اور جوشخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اُس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ اُن کا خون اُن ہی کی گردن بر ہوگا۔

اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے، تو وہ دونوں ضرور جان ہے

<sup>🛈</sup> باب ۲۷، آیات ۱، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ص ۱۹۵۹، ۲۹۰.



# زنا کے متعلق یہودیت کا موقف کے ا

مارے جائیں۔انھوں نے اُوندھی • بات کی ہے۔ان کا خون ان ہی گی ۔ گردن بر ہوگا۔''

''اورا گرکوئی مرداپی بہن کو، جو اُس کے باپ کی یا اُس کی ماں کی بیٹی ہو،

لے کراُس کا بدن دیکھے اور اُس کی بہن اُس کا بدن دیکھے، تو بہشرم کی بات
ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آئکھوں کے سامنے قبل کئے جائیں۔
اُس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا۔ اُس کا گناہ اُس کے سر لگے گا۔
اورا گرمرداس عورت ہے، جو کپڑوں ہے ہو، صحبت کر کے، اُس کے بدن
کو بے پردہ کرے، تو اُس نے اُس کا چشمہ کھولا اور اُس عورت نے اپنے
خون کا چشمہ کھلوایا، سووہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔' 🏵

''اگر کوئی مردکسی شوہر والی عورت سے نہ نا کرتے بکڑا جائے ، تو وہ دونوں مار ڈالے جا کیں ، یعنی وہ مرد بھی ، جس نے اُس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی ۔ یوں تو إسرائیل میں ہے اُلیی برائی کو دفع کرنا۔'' •

II: زنده جلانا:

کتاب[احبار] میں ہے:

''اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور ساس دونوں کور کھے، تو یہ بڑی خباشت ہے۔ سووہ آ دمی اور وہ عورتیں، تنیوں کے تنیوں جلا دیے جائیں، تا کہ تمھارے درمیان خباشت نہرہے۔'' • •

 <sup>(</sup> أوندهي): "التي \_ غلط \_" (فيروز اللغات ص ٩٥).

<sup>🛭</sup> باب، ۱۰۲ یات ۱۸-۱۷،۱۲۰۱ ص ۱۵۰۱.

<sup>🚷</sup> باب ۲۲، آیت ۲۲، ص ۲۵۶.

ایت ۱۶۰ ص ۱۹۳.

# نا کے متعلق یبودیت کا موقف کے کہا

کتاب[احبار]ی میں ہے:

### كتاب[استنا]مين ہے:

''اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اُس کے پاس جائے اور بعد اُس کے ، اُس سے قرت میں کہے اور کے ، اُس سے نفرت کرکے ، شرمناک با تیں اُس کے حق میں کہے اور اُسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے ، کہ میں نے اُس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اُس کے پاس گیا، تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں یائے .........

پراگریہ بات سے ہو، کہ لڑی میں کنوارے بن کے نشان نہیں پائے گئے، تو وہ ﴿ اُس لڑی کواُس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اُس کے شہر کے لوگ اُسے سنگسار کریں، کہ وہ مرجائے، کیونکہ اُس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی، کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ بن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا۔' ﴾

كتاب [انتثنا] بي ميں ہے:

''اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہوگئی ہواور کوئی ؤوسرا آ دمی اُسے شہر میں پاکر اُس سے صحبت کرے، تو تم ان دونوں کو اُس شہر کے پیما ٹک پر نکال لا نا اور اُن کوتم سنگسار کردینا، کہ وہ مرجائیں۔لڑکی کواس

<sup>🛈</sup> المرجع السابق، ب ٢١، آيت ٩، ص ١٥٦.

<sup>🛭 (</sup>وہ): یعنی شہر کے بزرگ ۔

<sup>🚯</sup> باب ۲۲، آیات ۱۳ ـ ۱۲، ۲۰ ـ ۲۱، ص ۲۵۴ \_۲۵۶.

# زنائے متعلق یبودیت کاموقف کے ان کے متعلق کیبودیت کاموقف

لئے، کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اِس لیے، کہ اُس نے ایخ ،کہ اُس نے این ہماید کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو اُلی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ ' • •

ب:معنوی سزائیں:

تورات میں زنا کرنے والوں کے لیے جسمانی سزاؤں کے ساتھ ساتھ معنوی سزائیں بھی ہیں۔ بدکارعورتوں کو رذیل، رب کی جماعت سے خارج اور ان کی نذروں کو نا قابل قبول شہرایا گیا۔ کا ہنوں کوالیی عورتوں سے شادی سے روکا گیا۔

اس حوالے سے تفصیل ذیل میں ملاحظہ فر مایئے:

I: زانیه کارذیل و ذلیل ہونا:

'' ہرزنا کرنے والی عورت کوریتے کے کوڑا کرکٹ کی طرح روندا جائے۔'' 🏵

II: زانیه کارب کی جماعت سے خارج ہونا:

كتاب[اشثنا] ميں ہے:

''اسرائیلی لژ کیول میں کوئی فاحشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوطی ہو ی'' ہ

III: زانیه کی نذر کا قبول نه ہونا:

کتاب[اشثناء] ہی میں ہے:

"تو کسی فاحشہ کی خرچی یا کتے کی اُجرت کسی مَنَّت کے لیے خداوندایے خدا کے خداوندایے خدا کے خدا کے نزدیک خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند، تیرے خدا، کے نزدیک

<sup>🚯</sup> باب ۲۳، آیت ۱۷، ص ۲۵۵.



<sup>🚯</sup> المرجع السابق، أيات ٢٣\_ ٢٤. ص ٢٥٤.

الكتاب المقدّس (النكرويك)، ٢٦٣/٢، فحسل ٩، أيت ١٠. (ط: مطبع المرسلين اليسوعين، بيروت، ١٨٨٠ء.



مکروه بین پهٔ 🛈

#### 9:معنوی سزاؤل کا آئنده نسلول میں پھیلاؤ:

زنا کے سبب ذلت ورسوائی صرف زانیوں تک محدود نبیں، بلکہ اُن کی نسل پر بھی مسلط کی جاتی ہے۔

كتاب[استنا]مين ب:

'' کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ دسویں پُشت تک اُس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔'' 🍳

• از ناسے بیاؤ کی تدبیریں:

یہودی مذہب میں زنا کوحرام قرار دینے پر اکتفانہیں کیا گیا، بلکہ اُس کے قریب لے جانے والے راستوں سے بھی وُورر ہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی بارے میں آٹھ مثالیں فریل میں ملاحظہ فرمائے:

I: دوشیزه کی طرف دیکھنے کی ممانعت:

تورات میں ہے:

'' دوشیزه کی طرف نظریں جما کر نه دیکھو، تا کهاس کےمحاس تعصیں لغزش میں مبتلا نه کردیں ۔'' 🏵

تورات ہی میں ایک دوسرے مقام پر ہے:

''خوب صورت سے اپنی نظر ہٹا لو۔ اجنبی عورت کے حسن پر اپنی نظریں نہ جماؤ، کیونکہ عورت کے حسن ہے اور اس

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ٢٦٣/١، فصل ٩، آيت ٥.



<sup>•</sup> المرجع السابق، أيت ١٨، ص ٢٥٥.

المرجع السابق، آیت ۲، ص ۲۵٤.

# نائے معلق یمودیت کا موقف کے موقف کا مو

ے عشق آگ کی طرح کھڑک اُٹھتا ہے۔'' • ۱۱:عورتوں سے گفتگو کی شکینی:

تورات میں ہے:

''بہت سے لوگ اجنبی عورت کے جمال کے باعث فتنہ میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ ہے رذالت ان کے حصہ میں آئی، کیونکہ عورتوں سے گفتگو آگ کی طرح بجڑ کتی ہے۔''ہ آگ کی طرح بجڑ کتی ہے۔''ہ 111:عورتوں سے ہم نشینی کی سنگینی:

اس کے متعلق سفریشوع بن سیراخ میں ہے:

''کسی کےحسن و جمال پرنظر نہ جماؤاور نہ عورتوں میں بیٹھو، کیونکہ کیڑوں سے کیڑا پیدا ہوتا ہےاورعورتوں سے خیاشت'' 🏵

ایک دوسرے مقام پرہے:

'' خاوند والی عورت کے پاس بالکل نہ بیٹیو، اس کے ساتھ مل کر تکیہ نہ لگاؤ، اس کے ساتھ مل کر شراب نہ ہیو، تا کہ تمھارانفس اس کی طرف مائل نہ ہو جائے اور اپنے دل کے سبب ہلاکت میں نہ گر جائے ۔'' 🌣

IV:مغنیہ ہے اُلفت کی ممانعت:

اس سلسلے میں تو رات میں ہے:

''مغنّیہ ہے اُلفت نہ کرو، تا کہوہ اپنے ناز ونخ ہے تتھیں شکار نہ کرے۔''

حواله مذكور، ٢٦٣/٢، فصار ٩/ آيات ١١\_١٣.



حواله مدكور ۱/۳۱۸، فعس ۹، آيات ۹\_۹.

<sup>2</sup> حواله مذكور، ٣١٨/١، فصل ٩، آيت ١١.

<sup>€</sup> حواله مذكور، ٣٠٨/٢، فصار ٤٢، آيات ١٢\_١٣.

## خاص کا کے متعلق یمودیت کا موقف کے ان کے متعلق یمودیت کا موقف

٧: بدكارغورت سے ملنے كى ممانعت:

ال کے متعلق سفریشوع بن سیراخ میں ہے:

'' بدکارغورت سے نہ ملو، تا کہ اس کے جال میں نہ چنس جاؤ'' 🛈

VI: بدکارعورتوں ہے میل جول کے بُرے آثار:

اسی سفر میں بیابھی لکھا ہے:

'' جو شخص بدکارعورتوں ہے میل جول رکھے گا، وہ بے شرمی اور بے حیائی میں بڑھ جائے گا،گھن اور کیڑے اس کے وارث بنیں گے، بے شرم و

بے حیاانسان کو ن خوبین ہے اُ کھاڑ بھینکا جاتا ہے۔''**ہ** 

VII: کاہنوں کے لیے بدکارعورتوں سے شادی کی ممانعت:

كتاب احبار إمين ہے:

رب تعالی نے موئی مَلِیْتَ کو تھم دیا ، کہ وہ کا ہنوں کو بیتھم دے دیں: ''وہ کئی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں اور نہ اُس عورت سے بیاہ کریں ، جسے اُس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کا ہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔'' •

اسی کتاب میں ہے:

''اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے۔ جو بیوہ یا مطلَّقہ یا ناپاک عورت یا فاحشہ ہو، اُن سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے۔ اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ تشہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں، ' جواسے مقدس کرتا ہوں۔' ' •

<sup>🐠</sup> حواله مذكور، أيات ١٣ \_ ١٥، ص ١٥٧.



حواله مذكور، ۲/۲۳/، فصل ۹، أيت ٣.

<sup>🛭</sup> حواله مذكور، ٢/٥٧٦، فصل ١٩، آيت ٣. 🏻 باب ٢١، آيت ٧، ص ١٥٧.

# زنائے متعلق یبودیت کا موقف کے ان کے متعلق کیبودیت کا موقف کے ان کے متعلق کیبودیت کا موقف

VIII: غیرمرد کی شرم گاہ پکڑنے والی عورت کے لیے سزا:

كتاب[التثنا] مين ہے:

'' جب دو خض آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اُس آ دمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے، جو اُسے مارتا ہو، اپنا ہاتھ بڑھائے ، اور اُس کی شرم گاہ کو پکڑلے ، تو تو اس کا ہاتھ کا ٹے ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا '' •

فررانزش نه نصانات 🍑 سر

### اا: پاک دامن شادی کرنے والی دوشیزہ پرتھت کی سزا:

کتاب[اشٹنا]میں ہے:

اگر کوئی مردیاک دامن دوشیزہ کے ساتھ بیاہ کرنے کے بعدیہ کہے، کہ: ...

''میں نے کنوارے بن کے نشان اُس میں نہیں پائے۔''

'' تب اُس لڑی کا باپ اور اُس کی ماں اُس لڑی کے کنوارے بن کے نشانوں کو اُس شہر کے میما ٹک بر بزرگوں کے یاس لے جا کیں،

اور اُس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے، کہ:''میں نے اپنی بیٹی اِس شخص کو

بیاہ دی، پر بیاس سے نفرت رکھتا ہے۔

اور شرمناک باتیں اُس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے، کہ میں نے تیری بیٹی میں کہتا ہور یہ دعویٰ کرتا ہے، کہ میں نے تیری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان میں جودہ ہیں۔ پھر وہ اُس چا در کوشہر کے ہزرگوں کو آس خوص کو پکڑ کرکوڑے نگا کیں۔ کے آگے بھیلا دیں۔ تبشہر کے ہزرگ اُس شخص کو پکڑ کرکوڑے نگا کیں۔ اور اُس سے چاندی کی سومتقال جرمانہ لے کراُس لڑکی کے باپ کودیں، اور اُس لے کہ اُس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اُس کی ہیوی

<sup>🚯</sup> باب ۲۵، آیات ۲۱٫۱۲، ص ۲۵۷.



# نائے متعلق یہودیت کا موقف کے کہا

بنى رہے اور وہ زندگی بھرأس كوطلاق نددينے پائے۔'' ٥

#### -ب

تورات کی نصوص سے معلوم ہونے والی چھیالیس باتیں

- ا: زنابہت بڑا جرم ہے۔
- ۲: پیالی بدی ہے، کہاس کی سزا قاضی دیتے ہیں۔
- ۳: یہالی آگ ہے، جو کہ جلا کرجسم کر دیتی ہے اور سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر دیتی ہے۔ (لیعنی تمام اعمال بر با دکر دیتی ہے )
- ان کی ممانعت ان دس احکام میں ہے ہے، جن کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہے عہد لیا اور جنھیں خود اللہ تعالیٰ نے آگ اور گھٹا اور ظلمت سے بلند
   آواز ہے کہا اور اُٹھی کو پیتھر کی دولوحوں پر لکھا اور اُٹھیں موسیٰ عَالِیٰ اُلے سپر دکیا۔
- »: اہل کتاب میں بیروس احکام (Ten Commandments)[الوصایا العشر ۃ] کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
- : قریبی رشتے داروں، ماں، باپ کی بیوی، بہن، چاہے باپ کی بیٹی ہو یا ماں کی، پوتی، نواس، پھوپھی، خالہ، چچی، بہو، بھاوج اور ہمسامیہ کی بیوی کے ساتھ زنا سےخصوصی طور بررو کا گیا ہے۔
  - ان بیگانه عورت ہے تعلق نا گدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔
- ار کری عورت کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اور قدم پا تال تک چہنچتے ہیں۔
   اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا، اس کی راہیں بے ٹھ کانا ہیں، لیکن اُسے شعور نہیں۔
- 9: بُرى عورت تے تعلق رکھنے والا اپنی آبروغیر کے اور عمر بے رحم کے حوالے کرتا ہے۔
  - انے شخص کی توت سے بیگانے سیر ہوتے ہیں اور اس کی کمائی غیر کھاتے ہیں۔

<sup>🚺</sup> باب ۲۲، آیات ۱۹\_۱۹، ص ۲۵۶.



### زنا کے متعلق یہودیت کا موقف کے ا

- الیے شخص کا جسم اور گوشت گھل جائے گا اور سوائے نوحہ کرنے کے وہ پچھ نہ
   کریائے گا۔
  - ا: انسان کوانی ہی ہوی ہے تعلق رکھنا چاہیے۔
- اللہ انسان کی بدا ممالی سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہیں۔ اُس کی بدکاری اُسے پکڑے گی، وہ گناہوں کی رسیوں میں جکڑا جائے گا اور اُس کی بدا عمالی اُسے ہلاک کردے گی۔
- ۱۳: خبیث بدکارا پی چالا کی اور تیز طراری کے باوجود نا گہانی آفت میں مبتلا ہوگا، اُسے یک لخت توڑا جائے گا اور اُس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہ رہے گی۔
- 10: رُری عورت کا بھسلایا ہوا گلڑ نے کامختاج ہوتا ہے اور بدکار عورت جان کا شکار کرتی ہے۔
- ۱۲: عورت سے زنا کرنے والا بے عقل ہے، کیونکہ وہ اپنی جان کو ہلاک کرنا جاہتا ہے۔ زخم اور ذلت اس کا نصیب ہے گی اور اُن مٹ رسوائی اُس کا مقدر ہوگی۔
- 21: بدکار عورت کے بھسلانے پراُس کے بیچھے جانے والا ذرج ہونے کے لیے جانے والے بیل یا بیڑیوں میں ،سزا پانے کی خاطر، جانے والے احمق یا جال میں سینے والے ، تیزی سے جانے والے ، پرندے کی مائند ہے۔
- ۱۸: ٹریعورت کے زخم رسیدہ بہت اور مقتول بے شار ہیں۔اس کا گھریا تال کا راستہ اور موت کی کوٹھریوں کو جاتا ہے۔
  - ۱۹: زنا کی وجہ سے بدکارلوگ نجس اور آلودہ ہوجاتے ہیں۔
    - ۲۰: زنا کی وجہ ہے سابقہ قومیں آلودہ ہو گئیں۔
  - ۲۱: اُن لوگوں کی بدکاری کی وجہ ہے اُن کے ملک بھی آ لودہ ہو گئے۔
- ۲۱: جب لوگوں کے زنا کی وجہ ہے ملک آلودہ ہوتے ہیں،تو وہ ملک اُنھیں اُگل



ويتے ہیں۔

۲۳۰: موی عَلَیْظ نے إسرائیلیوں کے درمیان اعلان کروایا، که زنا کرنے والوں پرلعنت ہے۔ ہے اور سننے والوں کو إس بدد عابر آمین کہنے کا تھم دیا گیا۔

۲۲: ہمسائے کی بیوی، سوتیل ماں، بہو، بہن خواہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا ماں ک طرف سے، شوہروالی خاتون یا کوئی اور خاتون، ان میں سے سی ایک کے ساتھ بدکاری کی صورت میں زانی اور زانیہ دونوں کوفل کیا جائے گا۔ اُن میں سے ہر ایک کا خون اُس کی این گردن پر ہوگا۔

٢٥: أنھيں اپني قوم كي آئكھوں كے سامنے قبل كيا جائے گا۔

۲۷: یبوی اور ساس ، دونوں کا رکھنا خباشت ہے۔ خباشت کے خاتمے کی خاطر ایسے مر د اور اُن دونوںعورتوں کوجلا دیا جائے گا۔

۲۷: کا بمن کی بیٹی کی بدکاری ہے، وہ خود اور اُس کا باپ نا پاک ہوجاتے ہیں۔ آگی لڑکی آگ میں جلائی جائے گی۔

۲۸: شادی پر کنوارے بن کے نشان نہ پائے جانے والی دو شیزہ، منسوب کردہ کنواری لڑکی اوراس کے ساتھ کسی اور بدکاری کرنے والے شخص، ان تینوں میں سے ہرایک کو، سنگسار کیا جائے گا۔

۲۹: ان مینوں کو برسرِ عام سنگسار کیا جائے گا، شادی پر کنوارے بن کے نشان نہ پائے جانے والی دوشیزہ کو باپ کے دروازے پراور باقی دوکوشہر کے بچا تک پر زکال کر سنگسار کیا جائے گا۔

۳۰: شهر کے لوگ انھیں سنگسار کریں گے۔

اس: ایسے لوگوں کوسنگسار کرنے کا مقصد بیہ ہے، کہ بنواسرائیل کے درمیان بیر بُر ائی فتم ہوجائے ۔



# زنا کے متعلق بہودیت کا موقف کے ا

۴۲: لڑکی اس بات کی پابند ہے، کہ سی بھی شخص کے اس کے ساتھ بڑائی کے ارادے پر

وہ چلا ئے، تا كەلوگ أے بچاسكيں \_بصورت ديكر أے بھى سنگسار كيا جائے گا۔

mm: ہرزنا کرنے والی عورت کوڑے کرکٹ کی مانندروندی جائے گی۔

۳۴٪ بدکارعورت بنوامرائیل .....رب کی جماعت ..... ہے خارج ہے۔

۳۵: فاحشه کی نذرقابل قبول نہیں۔

۳۶: حرام زادہ اور دسویں پُشت تک اس کی نسل میں ہے کوئی خداوند کی جماعت میں داخل نہیں ہوگا۔

سے: زنا کرنے پر خداوند ناراض ہوکر سزا دیتے ہیں اور ان کی روح بدکاروں سے انتقام لیتی ہے۔

۳۸: دوشیزہ کے حسن و جمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا ہونے کے خدشہ کے پیشِ نظر اُس کی طرف نظریں جمانے کی ممانعت ہے۔

9۳۹: دوشیزہ کے حسن نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا اور اُس سے عشق آ گ کی طرح کھڑک اٹھتا ہے۔

مہ: عورتوں کے ساتھ بیٹھناممنوع ہے، کیونکہ اِس سے خباثت ہیدا ہوتی ہے۔

۴: مغنیہ کے ناز ونخرہ کا شکار ہونے کے ڈر کی بنا پر اُس کے ساتھ اُلفت ہے روکا گیا ہے۔

۴۲: بدکارعورت کے جال میں تھنسنے کے خوف کے سبب اُس کے ساتھ ملنے ہے منع کردیا گیا ہے۔

سس: اَیسی عورتوں سے بے حیائی اور بے شرمی چھیلتی ہے اور بے شرم اور بے حیا شخص کو بیخ و بن سے اکھاڑ بھینکا جاتا ہے۔

۴۴: کا بن کو بدکارعورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ، کیونکہ وہ اُس کے ساتھ

### زنا کے متعلق یہودیت کا موقف 313

نکاح کر کے اپنے تخم کونا یا ک جگہ ٹھبرا تا ہے۔

۴۵: غیرمرد کی شرم گاہ کیڑنے والی عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور ذرا ترس نہ

۴۲٪ یاک دامن بیابی جانے والی دوشیز ہ پر کنوارے بین کےنثان نہ ہونے کی تہہت لگانے والےشو ہر کو درج ذیل تین سز اکیس دی جائیں گی:

ا: شہر کے بزرگ أسے بکڑ کر کوڑے لگا ئیں گے۔

ب: سومثقال جاندي بطور جر مانه لڑكى كے باپ كوا داكرے گا۔

ج: وہی لڑی اُس کی بیوی بنی رہے گی اور زندگی بھراُ سے طلاق نہ دینے کا یا ہند ہوگا۔

#### -7:-

### خصوصی توجہ کے قابل دو ہاتیں

زنا کے متعلق یہودیت کے موقف کے حوالے سے درج ذیل دو باتیں خصوصی طور پر قابل توجه ہیں:

ا: عام طور پر یہودی تورات کی تعلیمات برعمل نہیں کرتے اور خصوصاً اُن تعلیمات پر جوزنا کی سزا کے بارے میں ہیں۔اس سلسلے میں وہ تأویل وتح یف کا سہارا لیتے ہیں اور بیز مانہ قدیم ہے اُن کی عادت ہے۔

ا مام مسلم نے حضرت براء بن عازب زائینہا ہے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا: '' نبی کریم مطفی تیل کے پاس ہے ایک یہودی گزارا گیا، جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اے کوڑے مارے گئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے انھیں بلا کر یوجھا:

"أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِيُ فِي كِتَابِكُمْ؟"

'' کیاتم اپنی کتاب میں زانی کی حداسی طرح یاتے ہو؟''

انھوں نے جواب دیا:''(جی) ہاں۔''



## زنائے متعلق یہودیت کا موقف کے 😭 🕀

آ تخضرت ﷺ فَ ان كَ علاء مين سايك تخص كوبلا كرفر مايا: "أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوُرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهْكَذَا تَجدُونَ حَدَّ الزَّانِيُ فِي كِتَابِكُمُ؟"

''میں سنجنے اس اللّہ تعالیٰ کی قتم دے کر کو چھتا ہوں، جس نے موی مَالِیدا پر تورات نازل فرمانی!

کیاتم اپنی کتاب میں زانی کی حداس طرح پاتے ہو؟''

اس نے جواب دیا:

"لا، وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدَّتَنِيْ بِهِذَا لَمْ أُخْبِرْكَ. نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثَرُ فِيْ أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَدْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَلِكِنَّا إِذَا أَخَدْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَدْنَا الضَّعِيْفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. "

قُلْنَا: "تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ."

فَجَعَلْنَا الَّتَحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. "

''(جی) نہیں ،اگر آپ بچھے بیشم نددیتے ، تو میں آپ کو نہ بتا تا۔ ہم اس کی سزا رجم پاتے ہیں ، لیکن ہمارے معززین میں اس الیعنی زنا یا کثرت ہوگئ ، تو جب ہم کسی معزز کو پکڑتے ، تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کسی کمزور کو قابو کرتے ، تو اس پر حد قائم کرتے ۔

(چنانچیہ) ہم نے (باہمی مشاورت سے ) کہا:''آ ہے ہم کسی ایسی چیز ( یعنی سزا) پرانفاق کرلیں ، جے ہم ہر چھوٹے بڑے پر قائم کریں ''

سوہم نے رجم کی بجائے ،منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزامقرر کردی۔'' (بیہن کر) رسول اللہ ﷺ نے فر مایا :

# 

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنُ أَحْبَا أَمُرَكَ، إِذْ أَمَاتُوُهُ."

''اے اللہ! جب ان لوگوں نے آپ کے تھم کوختم کردیا، تو بلاشبہ میں اے زندہ کرنے والا پہلا شخص ہوں۔'' ۔ تبدید

فَأَمَرَبِهِ، فَرُجِمَ.

پھر آنخضرت منظی کی اس کے بارے میں حکم دیا، تواسے سنگسار کردیا گیا۔اس موقع پریہ (آیت) نازل ہوئی:

﴿ لَا يَكُونُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ ...

إلى قوله ... ﴿إِنْ أُوْتِينُتُمْ هٰنَا فَغُذُرُونَا ﴾ ٥. ٥

[اے رسول۔ ﷺ آپ کو وہ لوگ عملین نہ کر ب، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہے جھول نے اپنے مونہوں سے کہا: ''ہم ایکان لائے'' حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، جھوٹ کو قبول کرنے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں کچھ دوسر لوگوں کے لیے، جو آپ کے پاس نہیں آئے، کلام کواس کی جگہوں سے بدل ویتے ہیں۔ کہتے ہیں: ''اگر شمصیں یہ (حکم) دیا جائے، تواسے لو۔'']

۲: اسلامی شریعت پریہودی ذرائع ابلاغ تقید کرتے ہیں، کہ اس میں مجرموں اور زانیوں کے لیے وحشیانہ سزائیں ہیں۔ بیلوگ اپنی اکتاب مقدس ا کے بارے میں کیا کہیں گے، جس میں آج تک، تحریف کے باوجود، بدکاروں کوفل کرنے، زندہ جلانے، سنگار کرنے اور کوڑے کرکٹ کی مانندروند کرختم کرنے کی سزائیں موجود ہیں؟

<sup>🚺</sup> سورة السائدة/ جزء من الآية ٤١.

صحيح مسلم، كتاب المحدود، باب رحم اليهود، أهل الذمة، في الزني، جزء من رقم الحديث ٢٨ ـ (١٧٠٠)، ١٣٢٧/٣.

# زنا کے متعلق بہودیت کا سوقف کے ا

اس طرح صهيوني وسائل اعلام بعض اسلامي ملكون مين شرى حدين قائم كرنے پر شد يد غصے كا اظہار اور زبر دست تقيد كرتے ہيں حالا نكه شريعت كى پابندى قابلِ تعريف ہى نہيں، بلكہ قابلِ رشك ہے۔ چا ہيے تو يہ تھا، كه وہ بھى بعض اللِ اسلام كى طرف سے شرى حدود كى پابندى د كي كر، توريت ميں بيان كرده شرى سزاؤں كو قائم كرتے، ليكن أخون حدود كى يابندى د كي كر، توريت ميں بيان كرده شرى سزاؤں كو قائم كرتے، ليكن أخون حدود كى يابندى د كي كر، توريت ميں بيان كرده شرى سزاؤں كو قائم كرتے، ليكن أخون حدود كى يابندى د كي كاره اختيار كى۔ ﴿ فَهَالِ هَوَ لَا يَكَادُونَ تَعَدِينَهُ اللهِ مَن حَدِينَهُ اللهِ مَن حَدِينَهُ اللهِ مَن حَدِينَهُ اللهِ مَن حَدِينَهُ اللهِ عَن حَدِينَهُ اللهِ عَنْ حَدَيْ اللهِ عَنْ حَدَيْ اللهِ عَنْ حَدَيْ اللهِ اللهِ عَنْ حَدَيْنَهُ اللهِ عَنْ حَدَيْدُ اللهِ عَنْ حَدَيْنَهُ اللهِ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهِ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهِ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ عَنْ حَدَيْنَهُ اللّهُ اللّهُ

#### **\*\*\*\***

<sup>🕡</sup> ترجمہ:ان لوگوں کے لیے کیا ہے، کہ دوبات بھنے کے قریب نہیں۔ پھر 😘 🗨 💮 🏂



#### مبحث دوم

# زنا کے متعلق عیسائیت کا موقف

تمهيد.

الیی نصوص کو در ج فریل نو مرکزی عنوانات کے شمن میں ملاحظہ فر مایئے: ریست

### ا: زنا کا کبیره گناہوں میں سے ہونا:

عیسائی مذہب میں زنا کو کبیرہ گناہوں میں شار کیا جاتا ہے۔ انجیل کے متعدد مقامات میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ نے۔

ا: المجيل لوقامين ہے:

پھر کسی سردارنے اُس سے بیسوال کیا ، که''اے نیک استاد! میں کیا کروں ، تا کہ ہمیشہ کی زندگی کا دارِث بنوں؟''



# زنائے متعلق میسائیت کا موقف کے ا

یسوع۔عَالِیٰا۔ نے اُس سے کہا:'' تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں،گر ایک بعنی خدا۔

تو حکموں کوتو جانتا ہے۔ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اینے باپ اور ماں کی عزت کر۔'' •

ب: ان احکامات میں سے کسی کو بھی تو ڑنے سے رو کتے ہوئے انجیل متی میں ہے:

'' پس جو کوئی اِن چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو تو ڑے گا

اور یہی آ دمیوں کو سکھائے گا، وہ آ سان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا

کہلائے گا، کیکن جوان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آ سان کی

بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔' ک

ج: پولس رسول © نے ٹرنتھیوں کے نام اپنے پہلے خط میں زنا سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتے ہوئے لکھا:

''گر بدن حرام کاری کے لیے نہیں ، بلکہ خداوند کے لیے اور خداوند بدن کے لیے '' 🌣

و: پولس رسول ہی نے انھیں مزید لکھا:

'' کیا تم نہیں جانتے ، کہ تمھارے بدن میں ۔ عَلَیْظا۔ کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں میں ۔ عَلَیْظا ۔ کے اعضاء ، لے کر گسی © کے اعضاء بناؤں؟ ہر گز نہیں! کیا تم نہیں جانتے ، کہ جوکوئی گسی سے صحبت کرتا ہے ، وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فر ماتا ہے ، کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔'' ۞

<sup>🕕</sup> باب ۱۸، آیات ۱۸.۲۰، ص ۱۱۲. 🙋 باب ۱۵ آیت ۱۹، ص ۸.

٤٠٠ عيمائيول كے بقول ـ • باب ١٦ آيت ١٦ ص ٢٣٠.

ليعنى قاحشه، رنڈى\_(ملاحظه ہو: فيروز اللغات ص ۵۳۸).

المرجع السابق أيات ١٥\_١٦، ص ٢٣٠.

# نا کے متعلق میسائیت کا موقف کے ان کے متعلق میسائیت کا موقف

o: پولس رسول نے زنا سے دورر بنے کی تاکید کرتے ہوئے مزید لکھا:

''حرام کاری ہے بھا گو۔ جینے گناہ آ دمی کرنا ہے، وہ بدن ہے باہر ہیں،

گرحرام کاراپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔''**ہ** 

### ۲: زنا کا ذکر کرنے کی ممانعت:

بولس رسول نے اہل إفسس 🗨 كے نام اپنے خط ميں لكھا:

''اور جیسا که مقدسول کو مناسب ہے: تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی نایا کی یالا کچ کا ذکر تک نہ ہو۔'' 🏵

#### m: زنا کابت برسی کے برابر ہونا:

پولس نے گئسیوں ٥ كے نام اپنے خط میں كھا:

''لیں اپنے اُن اعضا کو مردہ کرو، جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپا کی اور شہوت اور بڑی خواہش اور لا پلے کو، جو بت پرسی کے برابر ہے، کہ ان ہی کے سبب سے خدا کا غضب نافر مانوں کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔'' ہ

### سم: زنا كاغضب الهي كاسب مونا:

ا:عبرانیوں کے نام خط میں ہے:

'' بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات مجھی جائے اور بستر بے داغ رہے،

<sup>🗗</sup> باب ۱،۳ آیات د ۲۰، ص ۲۷۶.



السرجع السابق، آیت ۱۸، ص ۲۳۰.

افیشسس : قدیم آسیه کے روی صوبہ کا صدر مقام (موجود ہ ترکی) \_ (حاشیہ انجیل مقدس ان کے نزدیک |) ص ۵۰ (طابع ان اس کے نزدیک | اس کی اس کے نزدیک | اس کے نز

<sup>🛭</sup> باب د، آیت ۳، ص ۲۲۰. (ط: ۲۰۰۸ء).

<sup>﴿ (</sup> کُلُسَے) : ایشیائے کو چک میں صوبہ فروگیہ کا ایک شہرتھا۔ فروگیہ موجودہ ترکی کے مغرب میں واقع تھا۔ ( حاشیہ نجیل ص ۲۷۹)



کیونکہ خداحرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔' 🌣

ب: بولس رسول 🗨 کے تفسنگنیکوں 🏵 کے نام پہلے خط میں ہے:

ب: پوس رسول کا کے سمبیوں کا کے نام چینے حط یں ہے:

'' چنا نچہ خدا کی مرضی ہے ہے، کہتم پاک کا بنویعن حرام کاری سے بیجتے

رہو۔ اور ہرایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو
حاصل کرنا جانے۔ نہ شہوت کے جوش سے اُن قوموں کی مانند، جوخدا کو
نہیں جانتیں۔ اور کوئی شخص بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغانہ

کرے، کیونکہ خداوندان سب کا موں کا بدلہ لینے والا ہے، چنا نچہ ہم نے

پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے، کہ خدا نے ہم کونا پاکی کے
لینہیں، بلکہ پاکیزگی کا کے لیے بلایا۔ پس جونہیں مانتا، وہ آدمی کوئیں،
بلکہ خدا کوئییں مانتا، جوتم کو اینا پاک رُوح دیتا ہے۔' گ

### ۵: زنا کی وجہ ہے تئیس ہزار آ دمیوں کی ایک دن میں ہلاکت:

پولس نے گرنتھیوں کے نام اپنے خط میں لکھا:

''اور ہم حرام کاری نہ کریں، جس طرح اُن میں سے بعض نے کی اور ایک ہی دن میں تئیس ہزار مارے گئے۔''

<sup>🕡</sup> باب ۱۰، آیت ۱۸، ص ۲۳۳.



<sup>🛈</sup> باب ۱۳ آیت ۲ ص ۳۱۱.

<sup>🛭</sup> ان کے بقول۔

نبه المنسكة بي كان السرائية كان المسانونيكا (Salonica) هي جوموجوده يونان مي هي - بيشبر
 مكاذنه (مقدونه) كيرومي صويد كاصدرمقام شا- (تعارف انجيل مقدس (ان كيزويك) ص ٤٨٩.

<sup>🕢 (</sup>پاک): یہاں خاص توجہ اخلاقی پاکیز گی پر ہے۔( حاشیہ انجیل مقدس(ان کے نزویک)ص ۴۹۵).

<sup>🧿 (</sup>پاکیزگ):اظلاق لحاظ ہے پاکیزہ زندگی۔(السرجع السابق، ص ۹۹٪).

<sup>🐧</sup> باب ٤، أيات ٨٠٣، ص ٢٨٠.

# نائے معلق میسائیت کا موقف کے ان کے معلق میسائیت کا موقف کے ان کے معلق میسائیت کا موقف کے ان کا موقف کے ان کا موقف کے ان کا موقف کے معلق میسائیت کا موقف کے ان کا موقف کے موقف

۲: زانیول کی د نیوی سزائیں:

حضرت میچ - عَالِیلاً - یہودیت کومنسوخ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی پھیل کی خاطر تنریف لائے ۔ انجیل متی میں ان کا فرمان ہے:

'' یہ نہ مجھو، کہ میں توریت یا نبیول کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔
منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پورا کرنے آیا ہول، کیونکہ میں تم سے سج کہنا
ہوں، کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ
توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہوجائے۔ پس جو
کوئی اِن جھوٹے سے جھوٹے حکموں میں سے سی بھی کوتو ڑے گا اور یہی
آ دمیوں کوسکھائے گا، وہ آسان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے
گا، نیکن جو اُن پر عمل کرے گا اور اُن کی تعلیم دے گا، وہ آسان کی
بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔'' •

''یبوع مسے۔ عَالِیلاً۔ کی تعلیمات نے توریت یا نبیوں کی تعلیم کی جگہ نہیں لی، بلکہ اُس کی تعلیم سکھائی ہے، کہ لوگ توریت کے مدعا اور مقصود کے مطابق کس طرح زندگی بسر کر کتھ ہیں۔''ہ



<sup>🛈</sup> باب ٥٠ أيات ١٧ ـ ١٠٩ مس ٨٠ - 🔞 الما خظه بموزاس كمّاب كے صفحات ٣٥ ـ ٣٨.

<sup>🛭</sup> ص ۱۵.

#### خوار نائے متعلق عیسائیت کا موقف کے ان اور ان کے متعلق عیسائیت کا موقف کے ان اور ان کا ان اور ان کا ان اور ان ک ای شام ایس کران اور ان کران

ایک شبه اوراس کااز اله:

حضرت مسیح ۔ مُلاِملًا۔ کی طرف منسوب واقعہ کے مطابق انھوں نے

ا یک بدچلنعورت ہے فر مایا:

''تیرے گناہ معاف ہوئے۔''**0** 

انھوں نے اس سے بیابھی فر مایا:

'' تیرے ایمان نے تھے بچالیا ہے۔سلامت چلی جا۔''**ہ** 

اس قصے کو بالفرض اگر صحیح اور تحریف ہے محفوظ تسلیم بھی کرلیا جائے ، تو اس سے زنا کی شکینی کم نہیں ہوتی ۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے ، کہ حضرت عیسیٰ عَالِیلاً نے اس عورت پر حد قائم نہ کی ، کیونکہ انھوں نے اس میں ایمان ، امید ، اُن سے بہت زیادہ محبت اور اپنے گناہ پر شدید ندامت کو پایا تھا۔

علاوہ ازیں ای قصے ہے قاری عیسائیت میں زنا کی سنگینی اور شدید قباحت کا تصوراُس بدچنن عورت کی حالت ہے کرسکتا ہے، جس میں اظہارِ ندامت اور تو بہ کے لیے وہ حضرت عیسیٰ عَالِیٰلا کے پاس حاضر ہوئی۔انجیل لوقا میں ہے:

''اوراس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی چیچے کھڑی ہوکراس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اوراپنے سر کے بالوں سے ان کو بونچھا اور اس کر اوس ہمیں جمہ مراد ، اور عوط بدلاں'' ہ

کے پاؤں بہت چوہےاوران پرعطرڈالا۔''**®** خب

2: زانی کاالله تعالیٰ کی بادشاهت کاوارث نه ہونا: این طبیقی

پولس نے ٹر بھیوں کے نام اپنے پہلے خط میں لکھا: ... : :

''کیاتم نہیں جانتے، کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟

<sup>🛭</sup> باب ۷، أيت ۱۳۸، ص ۹۲.



<sup>🚺</sup> انجيل لوقا، باب ٧، آيت ٤٨، ص ٢٩٢.

<sup>🗗</sup> المرجع السابق، أيت ٥٠، ص ٩٢\_٩٣.

## نا کے متعلق عیسائیت کا موقف کے ان کے متعلق عیسائیت کا موقف

فریب نہ کھاؤ۔ نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈ ہے باز، نہ چور، نہ لا کچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔'' •

### ٨: زنا كى طرف لے جانے والى باتوں سے اجتناب كى تلقين:

ا: بُرى خوا ہش ہے عورت كو د كيھنے پر آئكھ باہر نكال پھينكنے كاحكم: مسج- مَلِيلًا - نے فرمایا:

''تم من چکے ہو، کہ کہا گیا تھا، کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں،

کہ جس کس نے بُر کی خواہش سے کس عورت پرنگاہ کی، وہ اپنے دل میں

اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آ نکھ بچھے ٹھوکر کھلا ئے، تو

اسے نکال کراپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے،

کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ

ڈالا جائے۔''

ب:حرام كارية قطع تعلق كاحكم:

بولس نے مُرِنتھ یو ل کواپنے پہلے خط میں لکھا:

"يہال تک سننے میں آیا ہے، کہتم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ الی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، چنا نچہتم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کور کھتا ہے۔ اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تا کہ جس نے بیکام کیا، وہتم میں سے نکالا جائے، بلکہ شخی مارتے ہو۔"

تمھاراً فخر کرنا خوب نہیں۔ کیاتم نہیں جانتے ، کہ تھوڑا ساخمیر سارے گند ھے

<sup>🛭</sup> انجيل مشي، باب ٥، آيات ٢٧\_٢٩. ص ٩.



<sup>🚺</sup> باب ٦٠ آيات ٩ ـ ١٠ ، ص ٢٢٩ .

## زنائے متعنق عیسائیت کا موقف کے ا

ہوئے آئے کوخمیر کردیتا ہے؟ پراناخمیر نکال کراپنے آپ کو پاک کرلو، تا کہ تازہ گندھا ہوا آٹ بن جاؤ۔''

'' لیکن میں نے تم کو در حقیقت بیلکھا تھا، کہ اگر کوئی بھائی کہلا کرحرام کاریا لا چی یابت برست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو، تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔'' • ج: بدکاروں سے خبر دارر بنے کا حکم:

بولس نے فلیتوں کے نام خط میں لکھا:

''غرض میرے بھائیو! خداوند میں خوش رہو۔ شھیں ایک ہی بات بار بار نکھنے میں مجھے تو سچھ دفت نہیں اور تمھاری اس میں حفاظت ہے۔ کتوں سے خبر دار رہو۔ بدکاروں سے خبر دار رہو۔''ہ د: شراب سے دور رہنے کی تلقین:

بولس نے افسیوں کے نام خط میں لکھا:

''اورشراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچکنی واقع ہوتی ہے۔''© 9: زنا کے اندیشے کی صورت میں شادی کا حکم:

بالس نے گر نتھیوں کے نام اپنے پہلے خط میں لکھا:

''مرد کے لیے اچھا ہے، کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی ہوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔شوہر ہیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی ہیوی شوہر کا۔ ہیوی اپنے بدن کی مختار نہیں، بلکہ شوہر ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں، بلکہ ہیوی۔تم ایک

- 🚺 باب د، آیات ۱ ۲۰۲ پر ۱۱، س ۲۲۹.
  - 🛭 باب ۳، آیات ۲۰۲۱ ص ۲۷۰.
    - 🔞 ماب ٥، آيت ١٨، ص ٢٦٥.



## نائے متعلق میسائیت کا موقف کے ان کا کھیا

دوسرے سے جدا نہ رہو، ۴ گرتھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی ہے، تاکہ دُعا کے واسطے فرصت ملے اور پھرا کٹھے ہوجاؤ۔ ایسا نہ ہو، کہ نلبنفس کے سبب سے شیطان تم کوآ زمائے۔'' ۴

ـبـ

# انجیل کی نصوص ہے معلوم ہونے والی بیس باتیں

زنا کی ممانعت ان دس احکام میں ہے ایک ہے، جن میں سے چھوٹے سے چھوٹا کے سے چھوٹا کی ممانعت ان دس احکام میں سے ایک ہے، جن میں سے حکم تو ڑنے والا آ سان کی بادشاہی ] میں سے سب سے چھوٹا اور عمل کرنے والا مرد اکہا اے گا۔

- t: بدن خدا کے لیے ہے،حرام کاری کے لیے نہیں۔
- m: زانیہ سے بدکاری کرنے والا اپنے اعضا اس کے اعضا بنا تا ہے۔
- ۳: سارے گناہ بدن ہے باہر ہیں ، گرحرام کاراپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔
- ۵: مقدسوں کے لیے حرام کاری اور کسی طرح کی ناپا کی کا ذکر بھی مناسب نہیں۔
  - ۲: زناان بُرے اعمال میں سے ایک ہے، جو بت پرتی کے برابر ہیں۔
- ے: خدا کو نہ جاننے والی قومیں اپنی خواہش کی تسکین اپنی شہوت کے جوش (بد کاری) ہے کرتی ہیں۔
- ۸: خدا نے ہمیں نا پاک کے لیے نہیں ، بلکہ پاکیزگ کے لیے بلایا ہے اور اس بات کو نہ ماننے والا خدا کونہیں مانتا۔
  - 9: خدا زانیول کوسزادے گا۔
- ان افر مانوں کے فرزندوں پر اللہ کا غضب نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک
- (تم ایک دوسرے سے جدا ندر ہو ): مراد ہے: میاں یوی کے درمیان از دوائی تعلقات ہے اس تعلق کو پورا کرد\_(هنامش انسیل ص ۲۸۶).
  - 🛭 باب ۱، آیات ۱ ده، ص ۲۳۰.





سبب حرام کاری ہے۔

- اا: حرام کاری کے سبب غضب اللی نازل ہونے کی وجہ سے ایک ہی ون میں تئیس ہزار مارے گئے۔
- ۱۱: یبودیت میں زانیوں کے لیے مقرر کردہ سزائیں :قل، زندہ جلانا اور سنگسار کرنا، عیسائیت میں بھی واجب العمل ہوں گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ عَالِیلاً تو ریت کی تنسیخ کے لیے نہیں، بلکہ پیمیل کے لیے تشریف لائے۔
- ۱۳: ایک بدچلن عورت کوعیسیٰ مَالِیٰلا کے معاف کرنے کا سبب ..... بفرضِ صحتِ قصہ....اس کا ایمان ،عیسیٰ مَالِیٰلا سے بہت محبت اور شدید ندامت تھی۔
  - سا: زنا کارخدا کی بادشاہی کے دارث نہ ہوں گے۔
- 10: بُری خواہش کے ساتھ کسی عورت کی طرف دیکھنے والا اپنی آئکھ کے ساتھ زنا کرنا چکا۔اس کے لیے بہتر ہے، کہ وہ اسے نکال بھینکے، کیونکہ ایک عضو کا جانا، سارے بدن کے جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔
- ۱۲: سوتیلی مال کواپنے نکاح میں رکھنے والے کو جماعت سے نکال دینا چاہیے، وگر نہ وہ ساری جماعت کوخراب کردے گا، جیسے تھوڑا ساخمیر سارے گند ھے ہوئے آئے کوخمیر کردیتا ہے۔
- ے انہ بھائی کہلا کرحرام کاری کرنے والے شخص کے ساتھ صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے شخص کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔
  - ۱۸: شراب کے متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچانی واقع ہوتی ہے۔
    - 19: 'ولس نے بدکاروں سے دورر ہنے کی بار بارتا کید کی۔
- ۲۰ زنا کے اندیشے کی صورت میں پولس نے شادی کرنے کے بعد از دواجی تعلقات کی صورت میں زوجین کوایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔





# مبحث سوم زنا کے متعلق اسلام کا موقف

#### تمهید:

اسلام میں زنا کوعقلی طور پر بُرا قرار دیا گیا اور اسے ابتدا ہی سے حرام اور بہت بڑے گناہوں میں شار کیا گیا۔ شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور زنا سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس سے بچنا اعباد الرحمٰن اکا ایک وصف اور فلاح پانے کی ایک شرط کے طور پر بیان کیا گیا۔ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت پر جنت کی ضانت دی گئی اور جاہ و جلال والی خاتون کی دعوت برائی مستر دکرنے پر سایہ عرش پانے کی بشارت سنائی گئی۔ خاتون پر دفاع عزت اور مردوں پر ناموسِ خوا تین کی نگہبانی فرض بشارت سنائی گئی۔ خاتون پر دفاع عزت اور مردوں پر ناموسِ خوا تین کی نگہبانی فرض بشارت سنائی گئی۔ خاتون پر دفاع عزت اور مردوں پر ناموسِ خوا تین کی نگہبانی فرض کی گئی۔ شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے والا قابلِ ملامت اور تجاوز حد میں انتہا کو چہنچنے والا قرار پایا۔ زنا کے بدکاروں پر سگین بر سے اشرات کی خبر دی گئی اور ان کے لیے متعدد دیوی اور اخروی سزا کیس مقرر کی گئیں۔ اسلام میں زنا کے ساتھ ساتھ اس کے قریب لے دیوی اور اخروی سزا کیس مقرر کی گئیں۔ جاتوں سے بھی روکا گیا اور تہمت نزنا کی عبر تناک سزا کیس مقرر کی گئیں۔ قبلے والی باتوں سے بھی روکا گیا اور تہمت نزنا کی عبر تناک سزا کیس مقرر کی گئیں۔ آئندہ صفحات میں تو فیقِ الٰہی سے آخی باتوں کے بارے میں با کیس عنوانات کے تے گفتگو کی حارتی عارتی کی حرب کے تا گفتگو کی حارت کیس با کیس عنوانات کے تا گفت گفتگو کی حارت کے میں با کیس عنوانات کے تا گفت گفتگو کی حارت کی میں با کیس کے تا گفت گفتگو کی حارت کی حارت کی حارت کی حارت کا کیس کے تاکھوں کیا دی کے تا گفت گفتگو کی حارت کی حارت کی حارت کی حارت کیس کو کر کیا کی حارت کیس کی کیس کیا کی حارت کی حارت کی حارت کیس کی حارت کیس کی کوئی کیس کی حارت کیس کی حارت کیس کی حارت کیس کیس کی کی حارت کی حارت کیس کی حارت کیس کی حارت کیس کی حارت کیس کی حارت کیس کیس کی حارت ک



\_ |\_

### ز نا كاعقلى طور پر بهت بُر افعل ہونا

اسلام میں میہ بات طے شدہ ہے، کہ زناعقلی طور پر ایک بہت فہیج اور شدید نالیندیدہ حرکت ہے۔ارشادِ ہاری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيُلا ﴾ •

[اورزنا کے قریب (بھی) نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی ہے

حیائی اور بُراراستہ ہے <sub>ا</sub>

اللّه تعالیٰ نے [ زنا] کو قطع نظر اس بات کے، کہ اس کی ممانعت پہلے ہے نازل ہو چکی تھی یا بعد میں نازل ہوئی، [ بہت بڑی بے حیائی ] قرار دیا۔

علامه ابوبكر جصاص آيت كي تفسير لكھتے ہيں:

''یاس بات کی دلیل ہے، کہ تھم شریعت سننے سے پہلے بھی[زنا]عقلی طور پر ایک بُر افعل ہے، کیونکہ اللّہ تعالیٰ نے اس کا نام [فاحشہ] و بہت بڑی بے حیائی] رکھا ہے اور نزولِ آیت کے پہلے یا بعد کی حالت کی شخصیص نہیں فرمائی۔'' ہ

امام ابن قيم نے آيت كريمہ: إقُلْ إِنَّمَا حَرَّهَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ] ۞ كَ تَغْير مِين لَكُهَا هِ:

<sup>🗗</sup> سورة بني اسرائيل / رقم الأية ٣٢.

وَالْحَاجِشَةٌ) عمراد ..... بقول علامه جصاص .... جس كى يُراكى بهت فحش اور بهت برى بواور .... بقول علامه زخشرى .... بهت بى يُركى بات \_ ( ملاحظه بوزأ حكام القرآن ٣/٠٠/٢ و الكشاف ٤٨/٢ ٤٤ و و فضير البحيط ٣/٠٠/٢).

أحكام القرآن ٢٠٠/٣. تيز بلاظه و: تفسير البحر المحيط ٢٠/٦.

سو رہ الأعراف / حزء من الآیة ۳۳. | ترجمہ: کہدد یجیے میرے رب (تعالیٰ) نے تو صرف بے حیالی
 کی ہاتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ ،حرام قرار دیا ہے۔]

### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

''یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، کہ بے حیائی کے کام فی نفسہ ایسے ہیں، کہ عقل انھیں اچھانہیں سمجھتی۔ اسی لیے انھیں ان کی اپنی ذاتی بُرائی اور بے حیائی کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا۔''

پُر حضرت امام مِلْتُم لَكُصَّ بَين: 'ارشادِ بارى تعالى: و لَا تَقُرَبُوا الرِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيلًا المِحى الى قبيل ہے ہے۔ ' • • ثَخَرِيكيا ہے: شخ عبدالرحمٰن سعدى نے تحريكيا ہے:

''الله تعالیٰ نے زنا کی قباحت کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا:

'[کسانَ فَاحِشَةً العِنیا سے شرعی عقلی اور فطری طور پر بہت بُراسمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کے حق کی بے حرمتی ،عورت کی حق تلفی ، اس کے کنیے کے حق کی پامالی یا شوہر کی حق تلفی اور اس کے بستر کی بربادی ،انساب میں اختلاط اور ان کے علاوہ دیگر مفاسد ہیں۔' ہ

\_1\_

زنا کی اسلام میں ابتدا ہی ہے حرمت اور اس پرسزا

شریعت ِاسلامیہ میں بعض برائیاں مختلف مراحل سے گز رکر تدریجاً حرام قرار دی گئیں۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت کا تھم تین مرحلوں میں آیا، ﴿ لیکن زنا کو

<sup>🚺</sup> التفسير القيم ص ٢٣٩.

متبید: (و مساء مسبیلا) کی تغییر مین علامداین دنیان نے تکھاہے: زنا کی راہ بُری راہ ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ کی طرف پائیاتی ہے۔ (ملاحظہ ہو: تفسیر البحر المحیط: ۲۰/۹).

<sup>🛭</sup> تفسير السعدي ص ٤٥٧.

<sup>😵</sup> حضرات ائمه اُحمد، ابودا وُد، تر مَدي اورنسانی نے حضرت عمر بن خطاب بٹائٹنڈ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے :

<sup>&</sup>quot; بِاشْبِهِ أَصُول نَهُمَا: "اَللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِيْ الْخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ. "

<sup>&#</sup>x27;'اےاللہ اہمارے کیے شراب کے بارے میں قطعی تھم بیان فرمائے۔'' ادامات

# نائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

اسلام میں شروع دن ہے ہی حرام قرار دیا گیا۔ یہ بات ، بلاشک وشیہ، اسلام کی نظر میں اس گناہ کی شدید تنگینی اور اس کے بہت بڑا جرم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

عمر خلاتنز بلائے گئے اور ان پر وہ (آیت) پڑھی گئی۔

انھوں (عمر ڈائٹوز) نے (دوبارہ) التجائی: ''اے اللہ! ہارے لیے شراب کے بارے میں فیصلہ کن تھم بیان فرمائے۔''

فَّنَزَلَتِ الَّنِيْ فِيْ النَّسَاءِ: ﴿ يَلَّ يُنِهَا الَّذِينَ أَمَّدُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْتُهُ مُسُكُّرًى ﴾ (الآية ٤٣) تو (سورة) النساء والى (آيت) نازل ہوئى: ٦ ترجمہ: اے ایمان والواتم نشر کی حالت میں نماز کے قریب نہ حاوا۔

فَلُدُعِيَ عُمَّرُ (فَقَلِيَّهُ فَقُرُ نَتْ عَلَيْهِ . [عمر خلاقۂ اللہ عُنَّ اور اُن پروہ (آیت) پڑھی گئی۔ پھر اُنھول نے (تیمری مرتبہ) عرض کیا: ''اے اللہ! ہمارے لیے شراب کے متعلق فیصلہ کن حکم بیان فرما ہے ۔''

فَنَزَّلَتِ الَّتِيْ فِي الْمَآتِدَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلُ أَنْتُمُ مُّنْتَهُونَ ﴾ (الآية ٩١).

تو (سورة) المائدہ وائی آیت نازل ہوئی: [ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تھارے درمیان دشتی اور بغض ڈال دے ] سے لے کر [ترجمہ: سوکیا تم باز آنے والے ہو؟ ] فَدُعِی عُمَوْ ۔ وَحَلَیْنَا۔ فَقُو نَتْ عَلَیْہِ .

عمر- خانتیز بلائے گئے اوران پروہ ( آیت ) پڑھی گئی۔ فَقَالَ: "انْتَهَنْنَا انْتَهَنْنَا : "

سوائھوں نے کہا:''ہم ہاز آ گئے،ہم ہاز آ گئے۔''

(المسند، رقم المحديث ٢٧٨، ٢٧٨، ٤٤٢ وسنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب تسعريم المنحمر، رقم المحديث ٣٦٦، ٢٩٢١؛ و جامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ومن سورة المنادة، رقم المحديث ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٣٠ وسنن النسائي، كتاب الأشربة، بساب تمحريم المحديث ٢٨٧، ٢٨٣، القاظ حديث جامع الترندي كي بين، شخ المرنى غيامع الترندي كي روايت كواضح إا ورشخ ارنا ووط اور ال كي رفقاء نے المسند كي استد كوا حج إقرار ديا ہے۔ ( المعظم بو: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٤٤٦) و هامش المسند ٢٤١٦).

#### ز نا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا انگاری کا کا انگاری کا کا انگاری کا انگاری کا کا انگاری کا 3**1**

اسلامی شریعت میں زنا کے حوالے ہے تدریج کاتعلق اس کی سزاؤں ہے تھا،اس کی حرمت میں قطعاً کوئی مّدرت کنه تنتی ۔ علاوہ ازیں سزاؤں میں مّدریج ان کی نوعیت و کیفیت میں تھی ،سزا کے ہونے ، نہ ہونے سے اس کا کوئی علاقہ نہ تھا، کیونکہ جس طرح زنا کی حرمت آغازِ اسلام ہے تھی ، ای طرح اس پرسز ابھی شروع ہی ہے تھی ۔ ﴿ وَ الَّتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَاسْتَشُهِرُوا عَلَيْهِنَّ ٱزْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمُسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُّوتِ حَتَّى

يَتَوَفُّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيَّلا. وَ الَّذٰن يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تَوَّابًا رَّحِيْمًا. ﴾ •

[تمھاریعورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں۔ان پرایخ میں سے حیاراشخاص کی شہادت طلب کرو۔ سواگر وہ گواہی دے دیں ، تو اضیں گھروں میں بندرکھو، یہاں تک کہموت انھیں اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور سبیل نکال دیں۔

اور جو دومردتم میں ہے (بدفعلی) کریں، تو ان دونوں کو ایذا دو۔ پھر اگر وہ دونوں تو یہ کرلیں اور (اپنی) اصلاح کرلیں، تو ان سے اعراض کرلو۔ بے شک اللّٰہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والے نہایت مہریان ہیں۔] علامها بوبکر جصاص پہلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''سلف میں اس بارے میں (کوئی) اختلاف نہ تھا، کہ ابتدائے اسلام میں بہزانیہ کی حدیقی۔''ٴ



**<sup>1</sup>** سورة النساء/الآيتان د ١ و ١٠.

احكام القرآن ٢/٥٠٢.

### زنا کے متعلق اسلام کاموقف کے ا

علامہ بُر لفیہ مزید لکھتے ہیں: ابن عباس بنا تھا سے اس آیت اور اس کے بعد والے ارشادِ تعالیٰ [الَّـنٰنِ یَـاْتِیٰنِهَا مِنْکُمْهِ فَاٰذُوْهُهُمَا اِکے بارے میں روایت ہے، کہ انھوں نے بیان کیا:

"كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُسِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوْتَ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوْذِي بِالتَّعْسِيْرِ، وَبِالضِرْبِ بِالنِّعَالِ. " • " بلر جورت زنا كرتى تقى، تواسے موت آنے تك گھر ميں بند كرديا جاتا اور جب مردزنا كرتا تھا، تو اسے طعن وشنيع اور جوتوں كے ساتھ پٹائى كے ذريعدا يذا دى جاتى تھى ۔ "

ا مام طبری نے حضرت عطاء برائنیہ سے نقل کیا ہے، کہ انھوں نے بیان کیا: (فَآذو هـما):''بعنی مرداورعورت ( دونوں کوایذ ادو ) ۔''۞

امام طبری کی رائے میں شادی شدہ زانیہ کی ابتدا میں سزا آگھروں میں بند کرنا ] اورغیر شادی شدہ بدکار مردول اورعورتوں کے لیے سزا [ایذا] تھی۔ 🗨

مذکورہ بالاتفصیل سے بیہ بات واضح ہے، کہ اسلام میں زنارہ زِاوّل ہی سے حرام رہا ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقررتھی۔ یہ بات، بلاشک وشبہ جرم زنا کی شکینی اور شدید قباحت کوآشکارا کرتی ہے۔

\_ الله\_

زنا کا سب سے بڑے گنا ہوں میں سے ہونا

اسلام کی نظر میں کچھ گناہ صغیرہ (چھوٹے) اور کچھ کبیرہ (بڑے) ہیں۔ پھر کبیرہ گناہوں میں سے کچھا یسے ہیں، جو آگنبر الْکَبَائِر ] لعنی بہت ہی بڑے گناہ ہیں۔ زنا

<sup>🔞</sup> الماضلة بونالسرجع السابق ٤/٠٠/.



المرجع السابق ٢٠٥/٢.
 المرجع السابق ٢٠٠/٤.

#### 

ایسے ہی سب سے بڑے گنا ہوں میں سے ایک ہے۔

قر آن کریم کے درج ذیل تین مقامات کے حوالے سے اس بات کوتو فیقِ الہٰی ہے سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں:

ا: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقُهُ لُوْنَ النَّفُسَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُلّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْ

ان وو میں سے پہلی آیت شریفہ میں [ زنا] کو ترتیب میں [ شرک] اور [قتل ناحق] کے بعد ذکر کیا گیا۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

"وَدَلَّتْ هَلِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِ السَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ثُمَّ الزِّنْي. وَلِهْذَا ثَبَتَ فِيْ حَدِّ الزِّنَا السَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ثُمَّ الزِّنْي. وَلِهْذَا ثَبَتَ فِيْ حَدِّ الزِّنَا الْقَتْلُ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ الْعَلْدِ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ الْعَلْدِ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنًا أَوْ أَقْصَى الْجَلْدِ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِن . " مُحْصِن . " مُحْصِن . " مُحْمِن الْعَلْدِ لِمَنْ كَانَ عَيْرَ

'' بیآیت دلالت کرتی ہے، کہ کفر کے بعد قب ناحق اور پھرز ناسے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے حدِ زنامیں بیر ثابت ہے، کہ شادی شدہ کے لیے قتل

<sup>🛭</sup> سورة الفرقان / الآيتان ٦٨\_٦٩. 🔞 تفسير القرطبي ٧٦/١٣.

# زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی انتہائی سزا ہے۔''

امام احمد فرماتے ہیں:

"لَيْسَ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. "• " (قَلِ نَفْسِ إَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. "• " (قَلْ نَفْسِ ] كَ بَعْدَ [زائل سے بِوَ الولَى كُناهُ بَيْسٍ ـ "

ب: ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيُلًا. وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

[ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور بُرا راستہ ہے اور اس جان کوئل نہ کرو، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ ]۔

اس مقام پراللہ تعالیٰ نے تقی ناحق سے پہلے، زنا سے روکا ہے۔ علامہ رازی نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

'' کوئی کہنے والا کہ سکتا ہے:

الله تعالی کے ساتھ کفر کے بعد، سب سے بڑا گناہ تو قتل ہے، تو پھر کیا سب ہے، کہ اللہ تعالی نے پہلے زنا ہے روکا اور پھر قتل سے منع فر مایا؟''

علامه وطفته اس سوال کا جواب خود ہی دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"إِنَّ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا يَمْنَعُ مِنْ دَخُولِ الْإِنْسَانِ فِي الْوَجُوْدِ، وَالْقَتْلُ عِبَارَةٌ عَنْ إِبْطَالِ الْإِنْسَانِ بَعْدَ دَخُولِهٖ فِي الْوَجُوْدِ، وَدَخُولُهُ فِي النَّوَجُوْدِ يُتَقَدَّمُ عَلَى إِبْطَالِهِ وَإِعْدَامِهِ بَعْدَ

اسورة بني اسرائيل / الآيتاك ٣٢\_٣٣.



پحواله غذاء الألباب ۲/۳۵/۶.

# زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

وَجُوْدِهِ، فَلِهٰذَا السَبَبِ ذَكَرَ اللّٰهُ الزِّنَا أَوَّ لا، ثُمَّ ذَكَرَ الْقَتْلَ ثَانَا. "•

''زنا کے دروازے کا کھولنا، انسان کو وجود میں آنے سے روکتا ہے اور قتل انسان کو وجود میں آنے سے روکتا ہے اور قبل انسان کو وجود میں آنے کے بعد اس کے خاتمہ اور صفحہ ستی سے مٹائے جانے سے پہلا ہوتا ہے۔ اسی سبب سے اللّٰہ تعالیٰ نے زنا کو پہلے اور قتل کو بعد میں ذکر فرمایا۔'' ہی میں ذکر فرمایا۔'' ہی

#### ج: ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَقُتُلُو الْوَلَادَكُمْ مِّنَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمُ وَ لَا تَقُتُلُوا النَّفُسَ تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنَ وَ لَا تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ﴾ • لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ﴾ • تَعْقِلُونَ. ﴾ •

[اورتم اپنی اولا دکومفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ہم ہی شمصیں رزق دیتے ہیں اوران کو بھی۔اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ،خواہ وہ ظاہر ہوں یا پڑھپی ہوئی ہوں اوراس جان کوقل نہ کرو، جسے اللّہ تعالیٰ نے حرام تھہرایا ہے،مگر حق کے ساتھ۔ یہ انھوں نے شمصیں تا کیدی تھم دیا ہے، تا کہتم سمجھو]۔ اس آیت ِ شریفہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے [زناکی ممانعت] کا [قتل اولا د] اور [قتل

التفسير الكبير ۲/۹۹/۲.

جن معاشروں میں زناعام ہے، ان پر علامہ رازی کی بات کس قدر چسپاں ہورہی ہے!
 بلاشک وشبہ زنا انسانی آبادیوں کے خاتمہ کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اس بارے میں قدر تے نصیلی تفشکواس
 کتاب کے صفحات ۲۹۳۔۲۹۹ میں ملاحظہ فریا ہے۔

<sup>🔇</sup> سورة الأنعام / جزء من الآية ١٥١.

# ننائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

نفس] کے درمیان ذکر فرمایا ہے۔

قاضی ابوسعود نے اس کی حکمت بایں الفاظ بیان کی ہے:

"وَتَوْسِيْطُ النَّهِيْ بِإِعْتِبَارِ أَنَّهَا مَعَ كَوْنِهَا فِيْ نَفْسِهَا جِنَابَةً عَظِيْمَةً، فِيْ حُكْمِ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، فَإِنَّ أَوْلَادَ الزِّنَا فِيْ حُكْمِ الْأَمْوَاتِ. "• ''زنا اگرچہ فی نفسہ بہت بڑا جرم ہے، کیکن (یہاں) اس کی ممانعت کا (قتلِ اولا داور قتلِ فس) کے درمیان لانا، اس لیے ہے، کہ یہ بھی قتلِ اولا د کے حکم میں ہے، کیونکہ اولا دِزنا مردوں ہی کے حکم میں ہے۔'

سیّد قطب کیھتے ہیں: قِتل اولاد ] اور [ زنا ] میں باہمی تعلق اور مناسبت ہے۔اس تعلق اور مناسبت کی وجہ سے [ زنا کی ممانعت ] کو [ قبل اولاد ] اور [ قبل نفس ] کے درمیان لایا گیا ہے۔

بلاشک وشبدزنا میں متعدد بہلوؤں سے قل ہے۔ بیاتو آغاز ہی سے قل ہے، کیونکہ اس

میں مادہ حیات کو، اس کی (درست) جگہ کی بجائے دوسرے مقام میں گرایا جاتا ہے۔ پھر اس کی ایہ جنس تخلیق سے میاں میں کی ثنہ قبال قتی سے سے ب

کے بعد جنین کوخلیق سے پہلے یا بعد ،اس کی پیدائش ہے قبل یا بعد قبل کر کے ،اس کے اثرات سے خلاصی یانے کی رغبت کار فرما ہوتی ہے ،اگر جنین کو زندہ رہنے دیا جائے ، تو اسے شریریا ذلت

آ میز زندگی کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ بیزندگی کسی نہ کسی طریقے سے بر بادشدہ ہوتی ہے۔ آ

وہ ایک دوسری شکل میں بھی قتل ہے۔ بیاس جماعت کا قتل ہے، جس میں زنا کے پھیلاؤ سے انساب ضائع اور خون خلط ملط ہوجاتے ہیں۔عزت، آبرو اور اولاد کے بارے میں اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس کے روابط ٹوٹ بارے میں اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس کے روابط ٹوٹ

بعد میں اور (زنا کی برائی میں مبتلا) جماعت دیگر (انسانی) جماعتوں میں سے قریباً

[موت کے کنارے کھڑی ایک جماعت] کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

وہ (لیعنی زنا) جماعت کے لیے ایک اور پہلو سے (بھی )قتل ہے، کیونکہ شہوت کا،

<sup>🛈</sup> تفسير أبي السعود ٢٠٣/٢.



اس کے ذریعہ بآسانی پورا ہونا، از دواجی زندگی کوغیر ضروری بوجھ بنا دیتا ہے اور کنے کو ایسی ذمہ داری تھہرادیتا ہے، کہاس کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا، • حالانکہ کنبہ ہی نسل نو کے لیے صالح تربیت گاہ ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ان کی فطرت درست ہوتی ہے اور نہ ہی تربیت سدھرتی ہے۔ •

#### \_/~\_

ا میمان دار حضرات وخواتین کو [شرم گاہوں کی حفاظت ] کا حکم ربانی الله تعالیٰ نے ایمان دار مردوں اور عورتوں کو اپنی [شرم گاہوں کی حفاظت] کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ آذُ كَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِهَا يَضَنَعُونَ. وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ ﴾

[ایمان والے مردوں سے کہد بیجے، کدوہ اپنی نگاہوں سے نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پا کیزہ ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی، اس سے پوری طرح باخبر ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ ادر ایمان والی عورتوں سے کہد دیجیے، کہ وہ اپنی نگاہوں سے نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ]۔

#### دونوں آیات کے حوالے سے سات باتیں:

بات کوتو نیقِ الٰہی ہے اچھی طرح سمجھنے سمجھانے کی غرض ہے، درجِ ذیل سات باتیں پیش کی جارہی ہیں:

۵ في ظلال القرآن ٥/٣٢١.



زنا کے پھیلا ؤوائے معاشرے سیدقطب کی بات کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس بارے میں قدرتے تھیں۔ اس کتاب کے صفحات ۲۵۹۔ ۲۸۱ میں ملا حظر نریا ہے۔

<sup>€</sup> سورة النور / الآيتان ٣٠\_٣١.

ا: ﴿ يَغُضُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمُ ﴾ [اپن نگامول سے نیچرکیس]:

الله تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ نگاہ دل کے فساد کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس لیے شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ بیزنا کے اسباب میں سے ہے۔ •

علاوہ ازیں اللّٰہ تعالیٰ نے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم شرم گاہوں کی حفاظت کے حکم سے پہلے دیا، کیونکہ نگاہ زنا کی ایکچی اور بے حیائی کی قاصد ہے اور اس کی مصیبت زیادہ اور بہت مخت ہے۔ •

۲: "فتنه شهوت" کاسب سے پہلاسب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور آخری متحدر نا ہے۔ ان دونوں کو صراحنا ذکر کر کے حرام قرار دے دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً با تیں سنا، ہاتھ لگانا وغیرہ، یہ سب ضمنا حرمت کے حکم میں آ گئے۔ ہست شمنا حرمت کے حکم میں آگئے۔ ہست شمنا حرمت کے حرام کردہ باتوں: زنا،

چھونے اور دیکھے جانے سے محفوظ رکھیں۔ • مفتی محرشفیع ککھتے ہیں:

''شرم گاہوں کی حفاظت سے مرادیہ ہے، کہنٹس کی خواہش پوری کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں،ان سے اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں۔اس میں زنا،لواطت اور دوعورتوں کا باہمی سحاق، جس سے شہوت پوری ہوجائے،

- ما خطّ بو: تفسير ابن كثير ٣٠٠/٣. ﴿ ملاحظ بو: التفسير الكبير ٢٠٥/٢٣.
  - 🔞 ملافظه تو:معارف الفرآن ۴/۹۹٪.
- ملاحظہ جو: التفسیر الکبیر ۲۲،۰/۲۰ بعض مفرین نے شرم گاہوں کو چھپانے کا معنی بیان کیا ہے۔ (ملاحظہ جو: فتح الفدیر ۳۲/۶) کی عام مفرین نے عام معنی [شرم گاہوں کی حرام کردہ یا توں سے حفاظت میں بیان کیا ہے۔ (ملاحظہ جو: التفسیر الکبیر ۲۲،۰/۲۳ و تفسیر القرطبی ۲۲۳/۱۲؟ والبحر المحیط ۲۲/۱۶؛ و تفسیر ابن کثیر ۲۳۱/۳ و فتح القدیر ۴۳/۶؛ و تفسیر التحریر والتنویر ۲۰/۵ ؛ و أیسر التفاسیر ۲۳۲/۲.

ہاتھ ہے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں، داخل ہیں۔' • • اللہ تعالیٰ نے آتھ موں کے نیچ رکھنے کا تھم دیتے ہوئے [مِنْ أبصار هم] انگاہوں سے افر مایا، کین شرم گا ہوں کی مطلقاً مفاظت کا تھم دیا۔ شخ سعدی لکھتے ہیں:

و تکھیے، کہ [شرم گاہ کی مطلق حفاظت اکا تھم دیا، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی حفاظت ترک کرنا جائز نہیں۔ نگاہ کے بارے میں فر مایا: [مِنْ أَبْصَادِ هِمْ] آئگاہوں سے اس میں لفظ [مِنْ استعال فر مایا، جو کہ آگھ ایر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ضرورت کے پیشِ نظر بعض حالتوں میں دیکھنا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ گواہ ،منگیتر وغیرہ کو دیکھنا۔ ﴿ اِسْ مِیْ نِلُولِ اِسْ مِیْ الوَلْ مِیْ دِیْ اَلْ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حفاظت کرنا ہے ●

﴿ أَذْ كَى لَهُمْ ﴾ [ان كے ليے زيادہ پاكيزہ ہے ۔ اس كى تفسير ميں شخ سعدى رقم طراز ہيں :

(وہ) زیادہ شتھرا، پاکیزہ اور نیک اعمال کو بڑھانے والا ہے، کیونکہ جس نے اپن نگاہ اور شرم گاہ کی حفاظت کی، وہ اس نجاست سے پاک ہوگیا، جس کے ساتھ بے حیائی کے کام کرنے والے خود کو آلودہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں حرام چھوڑنے پر اس کے اعمال یا کیزہ ہوجاتے ہیں۔

مزید برآ ل جب بندہ شہوت کے دائی کے باوجود اپنی نگاہ اور شرم گاہ کی ،حرام اور اس کے مقدمات ہے، حفاظت کرتا ہے، تو اس کی دیگر باتوں سے حفاظت زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔

(مزید برآں) جب قابلِ حفاظت چیز کا نگہبان اس کی د مکیھ بھال کی خاطر

<sup>🐧</sup> معارف القرآن ۲/۹۹۳.

 <sup>◊</sup> المافظة 19: تفسير السعدي ص ٢٥٦؛ ثير المافظة 19: تفسير أبي السعود ١٦٩/٦؛ وفتح القدير ٢٣/٤.
 ١١قدير ٢٣/٤.

جدوجہد نہ کرے اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری اسباب اختیار نہ کرے، تو وہ چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح اگر بندہ نگاہ اور شرم گاہ کی حفاظت کے لیے کوشش نہ کرے، تو یہ دونوں اسے مصیبتوں اور مشکلات میں گراد ہے تیں۔ 🌣

شخ ابوبکر جزائری نے اس کی تفسیر ایک اور انداز سے بیان کی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں: وہ (یعنی نگا ہوں کا مجھے کا نا اور شرم گا ہوں کی حفاظت کرنا) ان کے نفوس کا تزکیہ، ان کے مستحب اعمال کرنے سے زیادہ کرتے ہیں۔ ﴿

٢: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيئُ بِهَا يَصْنَعُونَ﴾ [بلاشه جووه كرتے ہيں،الله تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہيں ]۔

علامه شو کانی اس کی تفسیر میں کھتے ہیں:

"ان کے کاموں میں سے پچھے بھی ان (یعنی اللّٰہ تعالیٰ) پر مخفی نہیں۔اس میں نگاہ نیچی نہ کرنے اور شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔' کا شخ سعدی نے تحریر کیا ہے:

''الله تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بارے میں اپنے باخبر ہونے کی ،انہیں یاد دہانی کروائی، تا کہوہ اپنی جانوں کومحر مات (حرام کردہ چیزوں، باتوں اور اعمال) سے بچانے کی کوشش کریں۔''ہ

ے:﴿ وَقُلُ لِلْمُوُمِنَاتِ يَغُضُّضُنَ مِنُ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ ﴾ [اورائیان والی خواتین سے کہدر یجیے، کہ وہ اپنی نگا موں سے ینچے رکیس اور اپنی شرم گاموں کی حفاظت کریں۔]

[ نگاہول سے نیچ رکھنے ] اور [شرم گاہوں کی حفاظت ] کے متعلق مردوں کو حکم و سے کے بعد خوا تین کو متعلق حکم دینے کی حکمت کے سلسلے میں دومفسرین کے بیانات



الما ظه مو: تفسير السعدي ص ٥٦٦.
 الما عظم مو: أيسر التفاسير ٢٣٤/٣.

<sup>🛭</sup> تفسير السعدي ص ٥٦٦.

<sup>🚯</sup> فتح القدير ٤/٣٤.

ذیل میں ملاحظہ فرما ہے۔

ا: علامه شو کانی نے قلم بند کیا ہے:

قر آن کریم کے دیگر خطابات کی طرح [مردوں کے خطاب] میں [خواتین کی شمولیت ] کے باوجود، تا کید کی غرض ہے، [خواتین کومتنقل طور ] پر خطاب کیا گیا۔ • ب: شیخ ابن عاشور لکھتے ہیں:

[خواتین کوخصوصی طور] پرخطاب کیا گیا، تا کہ کہیں میگان نہ کیا جائے ، کہ بیتے کم تو صرف مردوں کے لیے ہے ، کیونکہ وہ ، عورتوں کے مقابلے میں ، اس کا ارتکاب زیادہ کرتے ہیں۔ ہو گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے ، کہ ان دوآ یتوں میں اہلِ ایمان کوشرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اس تک لے جانے والی سب باتوں سے منع کیا گیا، اس حکم پر ٹمل پیرا ہونے کو ان کے لیے [أز کی] زیادہ پا کیزہ آ قرار دیا گیا، اس حکم کی پابندی نہ کرنے والے کی کرتو توں سے اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کی وعید سائی گئی ، خواتین کومردوں کو دیے ہوئے حکم میں شال ہونے کے باوجود ، تا کیدادر اس بارے میں مکنه غلط فہی کے از الے کے لیے متقل طور پر حکم دیا گیا۔ ان سب باتوں کے بعد ، پھر بھی جو شخص شرم گاہ کی حفاظت نہ کرے اور زنا کا ارتکاب کرے ، تو وہ در بار رب العالمین میں کس قدر پر ااور قابل نفرت ہوگا!

اےاللّٰہ کریم! ہم سب کواور ہمارے اہل وعیال اورنسلوں کواس بُرائی سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ إِنَّكَ سَمِیْعٌ مُجِیْبٌ .

\_4\_

آ تخضرت طنی عَیْن کا خواتین وحضرات سے [زنانه کرنے کا]عہد لینا زنا کی سینی اور قباحت کو اُجا گر کرنے والی ایک بات بیہ، کہ ہجرت کر کے آنے والی ایمان دارخواتین سے جن چھ باتوں کا عہد لینے کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم میں ہے ہیں ہے۔

<sup>🛈</sup> لملاحظه بو: فتح القدير ۴٤/٤.



۲۰٥/۱۸ فظمتو: تفسير التحرير والتنوير ۱۸/۵/۰.

تھم دیا ،ان میں سے ایک بیتھی ، کہ [وہ زنا نہ کریں گی]۔

آنخضرت ﷺ اُن عورتوں اور دیگرخوا تین وحضرات سے اُنھی باتوں کا عہدلیا کرتے تھے، اس سلسلے میں ذیل میں چار دلائل ملاحظہ فرما ہے۔

ا: ارشادِ باري تعالى:

﴿ يَالِيُهَا النّبِيُّ إِذَا جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُو كَنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسُوفَنَ وَلَا يَزُنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي يَالِينِهِ نَ وَلَا جُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي يَالِينِهِ نَ وَلَا جُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُووْفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُولٌ دَحِيمٌ . ﴿ وَمَعُووْفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُولٌ دَحِيمٌ . ﴿ وَمَعُولُونَ مِن اللّهَ عَفُولٌ وَمَعَى اللّهَ عَفُولٌ وَمَن اللّهَ عَفُولٌ وَمَا يَن اللّهُ عَفُولٌ وَحَيْمُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَفُولٌ وَمَا يَكِ عَلَى اللّهُ عَفُولٌ وَمَا يَكِ عَلَى اللّهُ عَفُولًا لَكُ مِن اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

'' جب ایمان والی خواتین ہجرت کرکے نبی کریم طفی مین کے پاس آتی تھیں، ﴿ تُو آنحضرت طفی مین اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

<sup>🛈</sup> سورةِ الممتحنة / رقم الآية ١٢.

یعنی قنح مکہ والے سال مکه مکر مدہے ہجرت کر کے مدینہ طبیبہآتی تھیں۔(ملاحظہ ہو: فنسبے البسیاري ۹/ ۴۲۵۔ ۶۲۶).

#### زنائے متعلق اسلام کاموقف کے ایک کا انتخاب

﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا جَاءًكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَجِنُوهُنَّ ﴾ آيت كآخرنك ٥

کے ساتھ انھیں آ زماتے تھے۔

عا نشه والنهان كيا:

"فَمَنْ أَقَرَّ بِهِٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ.

"إِنْطَلِقُنَ، فَقَدُ بَايَعُتُكُنَّ. "٣

''ایمان والیعورتوں میں سے جو کوئی [ آیت میں مذکور باتوں پرمشمتل] اس شرط کا اقرار کرلیتی ،تو وہ آ زمائش میں پوری سمجھی جاتی \_

جب وہ خواتین اپنی زبان ہے اس کا اقرار کرلیتیں ، تو رسول اللہ ﷺ ان ہے فرماتے :

''اب چلی جاؤ، یقیناً میں نےتم سے بیت لے لی ہے۔''

ج: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس خلیجا سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:

''میں نبی کریم طفی مینی ، ابوبکر، عمر اور عثان ڈٹی الیم کے ساتھ (عید) الفطر میں حاضر ہوا۔ وہ (سب) خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیا جاتا تھا۔

نبی کریم طفی آن تشریف لائے، گویا کہ میں اب بھی آنخضرت طفی آیا کو دیکھ رہا -----

- سورة المصمناحنة / الآية ١٠. ترجمه: السابولوجوايمان لائه ہواجب تمهارے پاس ايمان والى عورتي چرت كرك آئيس، تو ان كى جائج پڑتال كرور )
- صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرائية تحت الذمي أو الحربي، جزء من رقم الحديث ١٦٨٨، ٩، ٢٠/٩.



#### 

ہوں، کہ وہ اپنے دست (مبارک کے اشارے) سے (مردوں کو) بٹھارہے ہیں۔ پھرلوگوں (کی صفوں) کو چیرتے ہوئے خواتین کے پاس پنچے اور بلال ۔ فٹائنڈ ۔ آنخضرت مشکی آئیڈ کے ہمراہ تھے۔ آنخضرت مشکی آئیڈ نے (بیآیت) تلاوت کی:

﴿ يَالَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ آخرآ يت تك ـ اس كى تلاوت سے فارغ ہونے كے بعد فرمایا:

"آنُتُنَّ عَلٰى ذٰلِك؟"

'' کیاتم ان باتوں پر قائم ہو؟''

ان میں سے ایک خاتون نے عرض کیا ،اس کے سوااور کوئی عورت نہ ہولی: "نَعَمْ . " • ''جی ہاں۔''

''تم اس بات پرمیری بیعت کرو، که تم الله تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں تھیراؤ گے اور نہ اپنی اولا د کوقل نہیں تھیراؤ گے اور نہ اپنی اولا د کوقل کرو گے اور نہ اپنی طرف ) کرو گے اور نہ اپنی طرف ) سے بہتان با ندھو گے اور نہ بھلائی کی بات میں میری نافر مانی کرو گے۔''

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، جزء من رقم الحديث ٩٧٩، ٢٦٦/٢ إو صحيح مسلم، كتاب صلاة العبدين، جزء من رقم الحديث ١٤ (٨٨٤). ٢٠٢٢. القاظ صديث في البخاري كين \_

**<sup>2</sup>** صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب جزء من رقم الحديث ٢٤/١،١٨.

# رنائے معلق اسلام کا موقف کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا موقف کے اللہ کا موقف کے اللہ کی ال

ان دلاکل کے حوالے سے یا پی باتیں:

ا: [زنا سے دورر منا] ان چھ بنیادی اور اہم باتوں میں سے ایک ہے، جن کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے آئے والی ایمان متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے آئے خضرت ﷺ کو کھم دیا، کہ وہ ججرت کرکے آئے والی ایمان دارخواتین سے ان کی یابندی کرنے پر بیعت لیں۔

۲: آنخضرت ﷺ نے ان باتوں کی پابندی کا عہد صرف اُٹھی عورتوں سے نہ لیا، بلکہ دیگرخواتین سے بھی ان کی پابندی کا عہد لیتے تھے۔

حافظ ابن كثير لكھتے ہيں:

"وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْ يَتَعَاهَدُ النِّسَاءَ بِهٰذِهِ الْبَيْعَةِ يَوْمَ

الْعِيْدِ . "0

'' نبی کریم ﷺ آن بیعت (میں مذکورہ باتوں کی پابندی) کاعہدرو نِعید خواتین سے لیا کرتے تھے''

۳: آنخضرت ﷺ نے خواتین کے علاوہ مردوں سے بھی انہی باتوں کا عہد لیا۔ ۱۳: آخی چیر باتوں کی پابندی کی اہمیت کے پیش نظر علامہ قرطبی نے آخیں [ اََّرْ کَانُ النَّهْ یِ فِیْ الدِّیْنِ ] ﴿ وین میں نہی کے ارکان ] کا نام دیا ہے۔

سید قطب انہی چھ باتوں کے متعلق لکھتے ہیں:

"هٰلِذِهِ الْأُسَسُ هِيَ الْمُقَوِّمَاتُ الْكُبْرٰي لِلْعَقِيْدَةِ، كَمَا أَنَّهَا مُقَوِّمَاتُ الْحَيَاةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ الْجَدِيْدَةِ. "۞

'' یہ بنیادیں ہی عقیدہ کی مقومات کبرای کا ہیں اور اس طرح نئی اجتماعی زندگی کے مقومات ہیں۔''

- و تفسير ابن كثير ٣٧٣/٤. ٨٠ الما خطه مو: تفسير القرطبي ١٨/٧٣.
- 🛭 فی ظلال القرآن ۴/۷۶ م۳۰. 🔻 🗗 وہ بڑی بڑی با تیں جن سے اسلامی عقیدہ آتشکیل یا تا ہے۔
  - وہ اجمائی زندگی جے اسلام نے انسانیت کے لیے پند کیا ہے۔



۵: حضراتِ ائمَه احمد اور ابن حبان نے حضرتِ عا مُشہ وَفَاتُنْهَا ہے روایت نقل کی ہے ، ( کہ ) انہوں نے بیان کیا:

· كه [وه چورئ نبيس كريس كى اورزنانبيس كريس كى ] سورة الممتحنة

کی آیت کے مطابق ]

(امال عا ئشه رايشي بيان كرتى بين: )

" فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً."

'' تو انہوں نے از راہِ حیا اپنا ہاتھا پے سر پر رکھالیا۔''

"فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ عِنْهُا."

[ نبی کرَیم ﷺ کِنْ اس کی صورت حال ( کو پیند کرتے ہوئے ، اس ) پر متعجب ہوئے ا-

عا ئشہ خالنیوا نے ان سے کہا:

"قَرِّيْ أَيْتُهَا الْمَرْأَةُ! فَوَ اللهِ مَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى إِلَّا عَلَى هٰذَا".

'' اے خاتون! اقرار کرو! الله تعالی کی قتم! ہم نے بھی رسول الله ﷺ

کی ای بات پر بیعت کی ہے۔''

" فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ . " •

فاظمه بنت عتب بن ربعه بن عبرتش بن عبرمناف، بندك بمشيره اورمعاويه في الله كي عاله ( طاحظه بو:
 الاستيعاب في معرفة الأصحاب، رقم الترجمة ٢٠١١ ٤، ١٩٠١ ؛ و كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، رقم الترجمة ٣٨٣/٤).

المسند، رقم الحديث ١٧٥، ٢٥١٧، ٤٦/ ٩٥؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،
 كتاب السير، باب بيعة الألمة وما يستحب لهم ، ذكر الأسباب التي كانت بيعة ⇔ ⇔

[ پس آنخضرت طینی آنے ان ( یعنی فاطمہ زان ) سے آیت ( میں مذکورہ باتوں) پر بیعت لی۔]

اس روایت کے حوالے ہے متعدد باتوں میں سے دو درج ذیل ہیں: ا:معزز خاندان کی خواتین پر .....اسلام سے پہلے بھی ....زنا کاذکر بھی گراں تھا۔ •

⇒ ⇔ النساء على المصطفى الله بها، رقم الحديث ٤٥٥٤، ١١/١١. الفاظ عديث مح النساء على المصطفى الله بها، رقم الحديث ٤٥٥٤، ١١/١١. الفاظ عديث مح الرحال كرفقاء نه است المح قرارويا بـ ( الما خطه بو: هامس المحسند ٤٢/١٢). نيز الما خطه بو: محمع الزوائد ٢٧/٦.

الم الم طبرى نے حضرت ابن عباس رہ اللہ اللہ عرادایت نقل كی ہے، كہ جب آنخضرت منظائین كی طرف ہے بعید تنظیم اللہ اللہ ہوئے ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے ہوئے اللہ ہوئے ال

شخ ابوبكر جزائري اس واقعه پرتبسر وكرتے ہوئے كھھتے ہيں:

"بُعُدُ الْمُرَّةِ كُلِّ الْبُعُدِ عَنِ الرَّنَّ. " المُنظمَ اللهُ المُنظمَةُ والرَّنَا تَعَلَى دوري ..."

اب جوعورت اپنے تیس [لونڈی اور باندی ] نہ جھنے کے باوجود ز ٹا کرے، اے کیا نام دیا جائے؟ إِنَّا لِلْهُ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونُ ، إِلَيْهِ الشَّهُونِ ، وَلَا حَوُلُ وَ لَا قُوَّةً اَلَّا بِاللَّه

الم الم الم الم ١٩٥٨ و الكشاف ١٥١/٢٨ و وزاد المسير البغوي ٢٣٥/٤ والكشاف ١٥٩٤ وزاد المسير ١٩٥١ و وزاد المسير ١٨٤١ و وفي ١٠٥١/١٨ و وقسير البحر المحيط ٢٥٦/٨ و و و ح المعاني ١٨/٢٨ و وقسير التحرير والتنوير ٢١٤٤/٨ و هامش زاد المسير ٢٤٤/٨

1010年、 公公公公 lume ! lime ! lime ! lime ! lume ! lu

حضرت ہند ناپھیا کا واقعہ حضرات انکہ ابو یعلیٰ ، ابن سعد ، ابن جریر الطمر کی ، ابن عبدالبر ، ابن کثیر ، پیٹمی اور ابن حجرنے ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مسند أبسی یبعیلسی ، رقسم الحدیث ۳۹۸\_ (۲۷۵٤) ، ⇔⇔⇔

۲: آنخضرت ﷺ نے سورۃ الممتحنۃ میں بیان کردہ چھ باتوں کی پابندی
 کا عہدازواج مطہرات ہے بھی لیا۔

\_4\_

### [حرام سے پاک دامنی ] کے لیے نبی کریم طفیع اللہ کی دعا

امام مسلم نے حضرت عبد الله والله الله علق کے حوالے سے نبی کریم ﷺ کے متعلق روایت نقل کی ہے:
(وایت نقل کی ہے:
"أَنَّهُ كَانَ نَقُو لُ:

#### "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْهُدَىٰ، وَالتَّقٰى، وَالْعَفَافَ، ﴿ وَالْغِنْي. " ﴿

⇒⇔⇔ ١٩٤/٨ و ١٩ و العليقات الكبرئ ١٩/٨ و تاريخ الطبري ٢٢/٣؛ و الاستبعاب في معرفة الأصبحاب ٢٦٢/٣؛ و البداية و البداية و النهاية ٢٦١٦ و ١٩٧/٦؛ و مجمع الزوائد ٢٧٧/٦؛ و كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٥٢٤؛ و فتح الباري ٢٤١/٧).

حافظ بیٹمی نے ابویعلی کی روایت کے متعلق کھا ہے، کہ اس کی سند میں روایت کرنے والی ایک خواتین ہیں، جنہیں میں مین جنہیں میں نہیں جانتا۔ شیخ حسین سلیم اسدنے اس[سند کوضعیف] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مجمع الزو اللہ /۳۷) و هامٹ مسئد آبی بعلی ۴۹۰/۸).

البتہ حافظ ابن حجر نے صیغہ جزم کے ساتھ تح کریکیا ہے، کہ حضرت ہند رہا گھیا نے بیعت کے وقت نہ کورہ بالا بات آخضرت ملے آتان سعد نے تعلق اور میمون بن مجران سے اسے آخی مرسل سند آکے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ملا حظہ ہو: فضح الباری ۲۱/۱۶ و کشاب الاصابة ۲۰/۲۶).

حضرت ہند بنائیجا کے ندکورہ بالا واقعہ کے بارے میں غوروخوض میں تعاون پراپنے محتر م بھائی اور دوست ڈ اکٹر سہیل حسن کے لیےشکر گز ارہوں ۔ حزاہ اللّٰہ تعالیٰ حیبرًا.

- (الغفاف): حرام نے پاک دامنی (ملاحظہ ہو: ترجمہ صحیح مسلم، علامہ وحید الزمان ۲/۱۷).
- صحیح مسلم، کتاب الذکر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب النعود من شرَّ ما عمل و من شر ما لم يعمل، رقم الحديث ٧٢ ـ (٢٧٢١)، ٢٠٨٧/٤.

''بلاشبه آنحضرت مِشْيَاتِيْ كَهاكرت شيء

''اے اللہ! بے شک میں آپ سے ہدایت، تقویٰ ،حرام سے پاک دامنی اور تو گری کا سوال کرتا ہوں۔''

#### حدیث کے حوالے سے تین باتیں:

ا: آنخضرت طِنْطَوْمَ نِنْ نِهِ دِعا ایک یا دو چار مرتبہ نبیں کی ، بلکہ حدیث کے الفاظ [کَانَ يَقُوْلُ ] [کیا کرتے تھے] سے آنخضرت طِنْتُونَدِ کا اس دعا کا کثرت سے کرنا معلوم ہوتا ہے۔

۲: [المُعَفَاف] اور [المُغِنْي] دونوں کے [الْهُدیٰ] اور [التّفی] میں شامل ہونے کے باوجود آنخضرت مِنْ اَلَيْمَ نے [الهُدیٰ] اور [التّفیٰی] کے مانکنے کے بعدان دونوں میں سے ہرایک کامستقل طور برسوال کیا۔علامہ طبی ایکھتے ہیں:

"وَطَلَبُ الْعَفَافِ وَالْغِنِي تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ. "٥

''العَفَاف اور الغِنْبي كاطلب كرناعام (كي فرمائش) كے بعد خاص (كي التجاكرنا) ہے۔''

النجا کرنا) ہے۔ س

بلاشبہ عام کے بعد کسی خاص چیز کا طلب کرنا ،اس خاص چیز کی بہت زیادہ اہمیت کوواضح کرتا ہے۔

۳: جب امام المتقین سیّدالاً ولین والاً خرین طِشَاَ عَیْمَ بہت کثرت سے [حرام سے پاک دامنی ] کا سوال کیا کرتے تھے، تو امت اس سوال کے اللّٰہ تعالیٰ سے طلب کرنے کی کس قدر محتاج ہوگی، جس سے محفوظ رہنے کے لیے آنخضرت طِشاعَیْمَ اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔

اے الله کريم، جميں، ہمارے جهن جھائيوں اور ہم سب كي نسلوں كو [حرام سے ياك

<sup>🛈</sup> شرح الطيبي ٢/٦ ۽ ١ .



دامنى انصيب فرمانا - إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

\_4\_

#### ابوہریرہ فٹائٹیز کا زنا ہے پناہ طلب کرنا

حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے:

"وَرَوَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يَتَعَوَّذُ أَنْ

يَزْنِيَ أَوْ يَسْرِقَ أَوْ يَكُفُرَ أَوْ يَعْمَلَ بِكَبِيْرَةٍ."

''اور ایک سے (زیادہ حضراتِ انکمہ) نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹھ سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ وہ زنا، چوری، کفراور کسی (بھی) کبیرہ گناہ کے کرنے سے پناہ طلب کہا کرتے تھے۔''

#### ان ہے عرض کیا گیا:

"أَتَخَافُ ذٰلكَ؟"

'' کیا آپکواس (لیتن ان با توں میں مبتلا ہونے ) کا خدشہ ہے؟''

#### توانھوں نے فر مایا:

"مَا يُوَمِّنُنِيْ وَإِبْلِيسُ حَيٌّ، وَمُصَرِّفُ الْقُلُوبِ يُصَرِّفُهَا

كَيْفَ يَشَاءُ. "0

''میں بے خوف نہیں ہوسکتا، (کیونکہ) اہلیس زندہ ہے اور دلوں کے ۔ پھیرنے والے جیسے چاہتے ہیں، انھیں پھیردیتے ہیں۔''

#### روایت کے حوالے سے دوباتیں:

ا: روایت کے الفاظ [ کَیانَ یَتَعَوَّ ذُی [ وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے ] سے معلوم ہوتا ہے، کہ حضرت ابو ہر پر ہ ڈٹائٹیؤ کا زنا اور دیگر برائیوں سے [پناہ طلب کرنا] ایک دو

🛈 البداية والنهاية ٢١/١٨٠.



مرتبہبیں تھا، بلکہوہ کثرت سے ایسا کیا کرتے تھے۔

۲: جب حضرت ابو ہررہ وخالیمۂ الیی عظیم ہستی [زنا میں مبتلا] ہونے سے ڈرتی ہے، تو آج کا کوئی بھی شخص اس سے کیسے بے خوف ہوسکتا ہے؟

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُونُذِبِكَ مِنْ أَنْ نَزْنِيَ أَوْ نَسْرِقَ أَوْ نَكْفُرَ أَوْ نَعْمَلَ كَبِيْرَةً. آمين يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. ٥

### [ زنا کے شرسے بناہ مانگنے ] کے لیے تعلیم نبوی طبطانیم

زنا کی سیکینی کوواضح کرنے والی ایک بات یہ ہے، کہ نبی کریم مسی کیا نے [منی کی شر ] سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی۔حضرات ائمہ احمد، بخاری، ابوداؤد، تر مذی اور نسائی نے حضرت شکل بن حمید خلائف سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انھوں نے بیان کیا: ''میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ \_ عِلْمُا لِهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَنْتَفِعُ به . " ''یا رسول اللّٰہ۔ﷺ۔! مجھے (الیم) دعا سکھلا ہے، کہ میں اس سے تفع يا وَں۔''

ٱنخضرت طِنْفَا عَلَيْهُمْ نِهِ فَرِما مِا: ' 'تَم كَهُو:

"اَللَّهُمَّ عَافِييُ مِنُ شَرِّ سَمْعِيُ وَبَصَرِيُ وَلِسَانِيُ وَقَلْبِي، وَشَرِّ مَنِيِّيُ." ﴿

🛭 ترجمہ: اے اللہ! ہم آپ ہے زنا، چوری، کفرادر کسی بھی کمیرہ گناہ کے کرنے سے پناہ طنب کرتے ہیں۔ آمين يارب العالمين 💎 المسسند، رقم المحديث ١٥٥٤١، ٢٤/٢٤. ٣٠٥، والأدب المفرد، باب دعوات النبي ﷺ، رقم الحديث ٦٦٤، ص ٢٢٦؛ وسنن أبي داود، تفريع أبواب الـوتر، باب في الاستعادة، رقم الحديث ٤٨ ٥/٠، ٢٨٦/٤ وجامع الترمذي، أبواب الدّعوات، باب، رقم الحديث ٣٧٢٢، ٣٢٦/٩؛ ٣٣٧٠. وسنن النسائي، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من شسر السسع والبصسر، ٢٥٩/٨. الفاظ حديث الأدب المفرد كے جيں۔ تيخ الباني نے اے الصحيح |اور شيخ ارناؤوط اوران كے رفقاء نے [ اس كى سندكونتيخ ] كہاہے۔ ( ملاحظہ جو:صبحبے الأدب السفرد ص ١٩٣٠ وهامش المسند ٢٤/٥٠٣).



#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا انگاری کا کا انگاری کا کا انگاری کا انگاری کا کا انگاری کا

''اے اللہ! مجھے میرے کان ، میری آئکھ، میری زبان اور میرے دل کے شراور میری منی کے شرسے عافیت عطافر مائے۔'' کیوں کی ٹیسٹ میں کے شرسے عافیت عطافر مائے۔''

"یَعْنِیْ الزِّنَا وَالْفُحُوْرَ . "اِلْعِن زنااور بے حیالی (کے شر) ہے۔ اِ اَ اِلْمَ مِن نَا اور بے حیالی (کے شر) ہے۔ اِ

"يَعْنِيْ فَوْجَهُ. " العِنى اپن شرم گاه (كِشر) سے - ] 9 معالی التالی میں کا شرم کا التالی شرم گاه (کے شر) سے - ] 9

علامه عبدالرحمٰن مبارك بورى اس كى شرح ميں لکھتے ہيں:

''اور وہ یہ ہے، کہ منی کے شرکا اس پر غلبہ ہوجائے اور وہ زنایا اس کے مبادیات میں مبتلا ہوجائے ۔'' ہ

تر ندی کی روایت میں ہے:

'' (حضرت) شكل بن مُميد رُدُانِيَهُ نے بيان كيا:

" بیں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ \_ عِن اللَّهِ عَلَمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ . "

" يارسول الله عن الله على الله تعالى س ) بناه طلب كرن والى

( دعا ) سکھلا ہیئے ، کہ میں اس کے ساتھ پناہ طلب کروں ۔''

انھوں نے بیان کیا: فَأَخَذَ بِكَفِّيْ ، فَقَالَ: "فُلُ سسالحدیث. ٥ مَرْضِ مِن مِنْ مَرْفِي مِنْ فَقَالَ: "مُرك

ٱنحضرت طفی آین نے میری تھیلی کو پکڑااور فرمایا:'' تم کہو.....آخر حدیث تک

جامع الترصذي، أبواب الدعوات، باب، جزء من رقم الحدیث ۳۷۲۲، ۳۷۲۹. حافظ منذری نے امام ترندی کے اس صدیث کوشن آ قرار دینے کوفل کیا ہے اور ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: تحفظہ الأحو ذي ۳۷۷۹).



منقول از الأدب المفرد ص ٢٢٦.
 حامع الترمذي ٣٢٧/٩.

<sup>🔞</sup> تحفة الأحوذي ٣٢٧/٩.

### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا انگاب

اے الله کریم ہمیں بھی ان سب چیزوں کے شراور زنا کے شرسے محفوظ رکھنا۔ إِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ .

\_9\_

کسی بھی سابقہ نبی عَلَیْلاً کی بیوی کا کفر کے باوجود بدکار نہ ہونا زنا کی شدید سینی پر دلالت کرنے والی ایک بات یہ ہے، کہ حضرات انبیاۓ سابقین پہلا کے بارے میں بیامکان تھا، کہ ان کی بیویاں کا فر ہوں، لیکن بیمکن نہیں تھا، کہ ان میں ہے کوئی بدکار ہو۔

اں سلسلے میں قدر ہے تفصیل قرآن کریم کی دوآیات اور ان کے بارے میں مفسرین کے اقوال کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے:

۱: ارشاد باری تعالی :

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَشَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِمْرَاَةً نُوحٍ وَّاِمْرَاَةً لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبُكَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ •

الله تعالی نے کا فرول کے لیے نوح ۔ مَالِیلا ۔ کی بیوی اور لوط مَالِیلا ۔ کی بیوی اور لوط مَالِیلا ۔ کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ ہمارے ہندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں (عورتوں) نے اُن دونوں (نیک بندوں) کی خیانت کی ۔ ]

۲: ارشادِر بانی:

﴿ٱلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيُثُونَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ الْوُلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لِلطَّيِّبَاتِ الْوُلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيمٌ ﴾ • لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ •

❶ سورة التحريم/ حزء من الآية ١٠. ﴿ ﴿ سُورَةُ النَّوْرِ/ الآية ٢٦.

#### زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا بھائے کا بھائے کا بھائے کہ اسلام کا موقف کے ایک کا بھائے کا بھائے

آگندی عورتیں گند ہے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مردگندی عورتوں

کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد

پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ (پاک بازلوگ) اُن کی باتوں (لیعن

بہتان تراثی) سے بالکل ہی بری کیے ہوئے ہیں۔ اُن ہی کے لیے بردی

بخشش اور بہت باعزت رزق ہے۔]

دونوں آیات کے حوالے سے دو ہاتیں:

ا: پہلی آیت شریفہ کی تغییر میں حضرات مفسرین نے تحریر کیا ہے، کہ حضرت نوح اور حضرت لوح اور حضرت لوح کی ہویوں کی [خیانت] سے مرادان کا [در پردہ کفر] تھا، بدکاری اور برائی نہیں تھی، کیونکہ کسی نبی کی ہوی کے بدکار ہونے کا تصور بھی روانہیں ۔ان میں سے یا نجے کے اقوال حسب ذیل ہیں:

I: علامه زمخشر ی لکھتے ہیں:

"وَلا يَجُورُ أَنْ يُرَادَ بِالْحِيَانَةِ الْفُجُورُ ، لِأَنَّهُ سَمْجٌ فِيْ السَّبَاعِ ، نَقِيْصَةٌ عِنْدَ كُلِّ أَحَدِ بِخَلافِ الْكُفْرِ ، فَإِنَّ الْكُفَّارَ لا يَسْتَسْمِجُونَهُ ، بَلْ يَسْتَحْسِنُونَهُ ، وَيُسَمُّونَهُ حَقًّا . "•

لا يَسْتَسْمِجُونَهُ ، بَلْ يَسْتَحْسِنُونَهُ ، وَيُسَمُّونَهُ حَقًّا . "•

(انسانی) اسے فیج گردائتی بین اوروه برایک کے نزدیک گھٹیا بین ہے [ کفر] طبیعتیں اسے فیج گردائتی بین اوروه برایک کے نزدیک گھٹیا بین ہے [ کفر] کا معاملداس کے برعس ہے، کیونکہ کا فرلوگ اسے بُر انہیں سیجھے ، بلکہ وہ تو اسے بنظر استحسان و کھتے اورا ہے [حق] کا نام دیتے ہیں۔''

II: علامه رازی تحریر کرتے ہیں:

"مَا كَانَتْ خِيَانَتُهُمَا؟ نَقُولُ: "نِفَاقُهُمَا وَإِخْفَاوُهُمَا الْكُفْرُ. "

<sup>181/</sup>٤ تفسير الكشاف ١٣١/٤.





وَلَا يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ خِيَانَتَهُ مَا بِالْفُجُوْرِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيُهِمَا: "مَا بَغَتِ امْرَأَةُ نَبِي قَطُّ . "•

صبا میں وجہہ کا مات کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں:'' وہ ان دونوں کا نفاق اور کفر کوفنی رکھنا تھا۔''**ہ** کوفنی رکھنا تھا۔''**ہ** 

یہ درست نہیں، کہ ان کی خیانت بدکاری کے ساتھ تھی ۔ حضرت ابن عباس طالیجا سے روایت ہے: ''کسی نبی کی بیوی نے بھی برائی نہیں گی۔'' III: علامہ شوکانی رقم طراز ہیں:

أَيْ فَوَقَعَتْ مِنْهُمَا الْخِيَانَةُ لَهُمَا. قَالَ عِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ: "بِالْكُفْرِ." وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ مَا زَنَتِ امْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ \*

لینی ان دونوں (عورتوں) ہے اُن دونوں (نبیوں) کے حق میں خیانت ہوئی۔ عکرمہ اور ضحاک نے بیان کیا: ''(وہ خیانت) کفر کے ساتھ ہوئی۔'' بلاشبداس بات پراجماع ہے، کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں کی۔

#### IV: ﷺ ابوبکر جزائری نے قلم بند کیا ہے:

"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

❸ فتح القدير ٥٥٧/٥ ـ ٣٥٨ باختصار؛ تيز ملا قطه ١٤ تفسير السعدي ص ٨٧٤ ـ ٨٧٥.



التفسيسر الكبيس ٥٠/٣٠ باختصار. ثير لما خظم ١٤ التحريس والتنوير ٢٨/ ٣٧٥؛ وتفسير القرطبي ٨١/ ٢٠١، وروح المعاني ٢٦٢/٢٨ وفي ظلال القرآن ٢٦٢١/٢.

أيتر الما خظه تو: تفسير البيضاوي ٢/٢٠٥١ وتفسير أبي السعود ٢٧٠/٨.

#### 

أُوْلِيَاءَهُ. "0

'' حضرت ابن عباس نظیم نے بیان کیا:'' کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں کی ۔''

انھوں نے بالکل بجافر مایا ہے۔ واللہ! کسی نبی کی بیوی نے بھی زنانہیں کیا۔ انبیاء ﷺ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہوسکتا ہے، کہ وہ انھیں ذلیل ورسوا کریے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کورسوا کرنے سے بلندوبالا ہیں۔''

V: دُّ اکٹر محمدلقمان سلفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

''آیت میں [خیانت] سے مرادان انبیاء۔ پیٹھے۔ کے دین کوقبول نہ کرنا ہے۔عزت و ناموس میں خیانت ہرگز مراد نہیں ہے،اس لیے کہ کسی نبی کی بیوی زانیے نہیں ہوئی،اور یہ ہرگز مناسب نہیں تھا، کہ کس نبی کی بیوی زانیہ ہوتی۔''ہ

ب: دوسری آیتِ شریفه میں الله تعالی نے حضرت عائشہ صدیقه بنالی کی براء ت وطہارت کا اظہار ایک عام قاعد ہاورضا بطے کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ وہ ضابط یہ ہے، کہ عموماً پاکیزہ لوگوں کی بیویاں پاکیزہ ہوتی ہیں، تو جب رسول کریم میں آئے آئے است مناوت میں سے [سب سے زیادہ پاکیزہ] ہیں، تو ان کی اہلیہ محتر مہ، حکم اللی سے، کیوکر غیر پاکیزہ ہوگئی ہے؟ ذیل میں اس حوالے سے تین مفسرین کے اقوال پیش کیے جارہے ہیں:

آ: قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

اليسير الرحمٰن لبيان القرآن ص ١٦١٤.



أيسر التفاسير ١/٥٥.

﴿الْحَبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيِبَاتِ ﴾ أَيْ الْخَبِيْشَاتِ وَالطَّيْبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيْبَاتِ ﴾ أَيْ الْخَبِيْشَاتِ وَالطَّيْبَاتِ وَالطَّيْبَاتِ وَالطَّيْبَاتِ وَالطَّيْبَاتَ وَبِالْعَكْمُ وَنَ لِلطَّيِبَاتِ ﴾ . أَيْ الْخَبَائِثُ يَتَزَوَّ جَنَ الْخُونُ وَبِالْعَكْمُ وَلَا الطَّيْبِ ، فَيَكُونُ لَا الْحَبِي النَّهُ وَلَوْنَ مِنَّا يَقُولُونَ ﴾ إِذْ لَوْ كَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِهِ ﴿ الْوَلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِنَّا يَقُولُونَ ﴾ إِذْ لَوْ صَدَقَ لَمْ يَكُونُ وَعَبَّا يَقُولُونَ ﴾ إِذْ لَوْ صَدَقَ لَمْ يَكُونُ وَعَبَّا يَقُولُونَ ﴾ إِذْ لَوْ السَّكَامَ ، وَلَمْ يُقَرَّرُ عَلَيْهَا . " • وَمَدَقَ لَمْ يَكُونُ وَعَبَيْهُ السَّلَامَ ، وَلَمْ يُقَرَّرُ عَلَيْهَا . " • وَمِدَقَ لَمْ عَرَيْ مِن اور الله عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَلَمْ يُقَرَّرُ عَلَيْهَا . " • عورتوں ہے ، اورائی طرح پاکیزہ لوگوں ہی ہے نکاح کرتے عورتوں ہے ، اورائی طرح پاکیزہ لوگوں ہی ہے نکاح کرتے میں ) ، تو یہ (ان کے بارے میں ) کہتے ہیں آکی دلیل ہے ، کیونکہ الکول بری ہیں ، جو وہ (ان کے بارے میں ) کہتے ہیں آکی دلیل ہے ، کیونکہ اگر یہ (تہمت ) تی ہوتی ، تو وہ (یعنی عائشہ خِالِیْهَا) آخضرت ﷺ کی ایک میں اور نہ بی اس (صورت حال ) کو برقر ارد ہے دیا جاتا۔ یوکی نہ ہوتی ، اور نہ بی اس (صورت حال ) کو برقر ارد ہے دیا جاتا۔

#### II: شیخ سعدی نے تحریر کیا ہے:

"فَمُجَرَّدُ كَوْنِهَا زَوْجَةً لِلرَّسُولِ ﴿ يَكُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَكُوْنُ إِلَّا طَيِّبَةً طَاهِرَةً مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ الْقَبِيْحِ. "۞

''ان ( یعنی امال عائشہ و اللہ و کا رسول کریم شیکھیے کی زوجہ ہونے ہی اسے مید بات سے مکمل طور پر پاک سے مید بات سے مکمل طور پر پاک صاف ہیں۔''

#### III مفتی محم<sup>ش</sup>فیع رقم طراز ہیں ·

اس آیت میں عام ضابطہ یہ بتلا دیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی طور پر جوڑ رکھا ہے۔ گندی اور بدکارعورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مردگندی بدکار

<sup>🛈</sup> تفسير البيضاوي ١٢٠/٢. 🔻 🔞 تفسير السعدي ص ٥٦٥.



عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی فطرت ہوتی ہے اور پاک صاف مورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے اور ہرا کیا پنی اپنی رغبت کے مطابق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور قدرۃ اُس کو وہی مل جاتا ہے۔

اس عام عادتِ کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہوگیا، کہ انبیاء پینظم، جود نیامیں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ آتھیں از واج بھی ان کے مناسب عطافر ماتے ہیں۔

رسول الله ﷺ جوتمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کو از داج مطبرات بھی الله تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ ہی کی مناسب شان عطا فر مائی ہیں اور صدیقہ عائشہ ہنا تھیا ان سب میں متاز ہیں۔

حفزت نوح اور حفزت لوط ﷺ کی بیبیوں کے بارے میں، جو قر آن کریم میں، ان کا کافر ہونا ندکور ہے، تو ان کے متعلق بھی بیرٹابت ہے، کہ وہ کافر ہونے کے باد جو دفیق و فجور میں مبتلانہیں تھیں۔

کسی نبی کی بیوی کافر ہوجائے ،اس کا تو امکان ہے،گر بدکار فاحشہ ہوجائے ، بیمکن نہیں ، کیونکہ بدکاری طبعی طور پرموجب نفرت عوام ہے۔ کفرطبعی نفرت کا موجب نہیں ۔ •

گفتگو کا ماحاصل میہ ہے، کہ زنا کی شدید قباحت اور تنگین برائی کو آشکارا کرنے والی ایک بات میہ ہے، کہ انبیائے سابقین پیٹل کی از واج کے متعلق کا فر ہوناممکن تھا، لیکن میمکن نہیں تھا، کہ وہ برائی کرنے والی ہوں۔

<sup>🗗</sup> معارف القرآك ٣٨٣/٦ ـ ٣٨٤ بالحتصار.



#### \_|+\_

#### عبادالرحمٰن ٥ كازناسے بچنا

زنا کی سیکن آشکارا کرنے والی باتوں میں سے ایک بیہ ہے، کہ اللّٰہ تعالیٰ نے عباد الرحمٰن ] کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہ وہ زنانہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَلْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ان آیات کی تفسیر میں سید قطب لکھتے ہیں:

عباد الرحمٰن ] کی امتیازی علامتوں میں ہے یہ ہے، کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ،کسی جان کے قتل کرنے اور زنا ہے بھچتے ہیں۔ یہ (نتیوں) بہت دردناک عذاب کامستحق بنانے والی بڑی بُرائیاں ہیں......

زنا ہے بچنا دوقتم کی زندگیوں کے درمیان حدِ فاصل ہے۔ ایک پاکیزہ زندگی جس میں انسان کو گندی حیوانی جس سے بلندی کا شعور ہوتا ہے اور دوسری رگری پڑی غلظ زندگی جس میں مردوزن کامقصود شہوت کی آگ کی تسکین کے سوا کی خینیں ہوتا۔

الفرقان/ الآيتان ٦٨ ـ ٣٩.



<sup>🛭</sup> نعنی رحمٰن کے بندے۔

چونکہ یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے انسان کے شایانِ شان زندگی اور گھٹیا، غلیظ اور حیوانیت کی سطح پر گری ہوئی زندگی کے درمیان حدِ فاصل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں [عباد الرحمٰن] کے امتیازی اوصاف میں ذکر کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ترین مخلوق اور معزز ترین لوگ ہیں۔

اس کے بعد (اللہ تعالیٰ نے)شدید وعید فرمائی:

﴿وَمَنْ يَّفُعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ آثَامًا﴾

[اور جویه کرے گا، وہ سخت گناہ پائے گا ]۔

لیمنی عذاب (پائے گا)۔اس کے بعد [والے آیت کے ھے نے ]اس عذاب کی تغییر بیان کی:

﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُلُ فِيْهِ مُهَانًا﴾

[اس کے لیے روزِ قیامت عذاب دُ گنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں

ذلیل کیا ہوار ہے گا ]۔

سووه دُ گنا عذاب ہی نہیں ، بلکہ ذلت ورسوائی بھی ہے اور وہ زیادہ شدید اور سخت

اذیت ناک ہے۔ 🛚

شیخ ابوبکر جزائری ان آیات سے حاصل ہونے والی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے تح ریکرتے ہیں:

''شرک قتل نفس اور زنا کی حرمت اور یقیناً بیه (بتنوں) کبیرہ گناہوں کی ماکیں ہیں۔(لینی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے ہیں۔)'' ہ



<sup>🚺</sup> الماظه يو:في ظلال القرآن ٥/٩٧٥.

٢٩٠/٣ أيسر التفاسير ٣٠/٣.



\_11\_

فلاح یافته مومنوں کا [شرم گاہوں کی حفاظت ] کرنا ۔۲ا۔

حفاظت نہ کرنے والے کا [ قابلِ ملامت ] اور [ تنجاو زِ حد میں انتہا کو پہنچنے والا ] ہونا

ارشادِتعالیٰ ہے:

[ یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پالی، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو زکا ۃ ادا والے ہیں اور جو زکا ۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو زکا ۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو زکا ۃ ادا اپنی ہیویوں اور لونڈیوں سے ، تو وہ یقیناً لائقِ ملامت نہیں ۔ پس جو کوئی اس کے علاوہ (کوئی اور راستہ) تلاش کریں ، تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے میں انتہا کو پینجنے والے ہیں ]۔

ان آیات ِمبار کہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والوں اور حفاظت نہ کرنے والوں ، دونوں قسموں کےلوگوں کا انجام بیان فر مایا ہے۔

سورة المؤمنوك / الآيات ١٧٠١.





بات کوخوب اچھی طرح سمجھانے کی غرض سے اٹھی آیات کے حوالے سے ذیل میں توفیق الٰہی سے چھ باتیں درج کی جارہی ہیں:

ا: شخ قاسمي لكھتے ہن:

یہ آیات دلالت کرتی ہے، کہ بندے کی فلاح [شرم گاہ کی حفاظت ] پر موقوف ہے۔ بلاشیداس کے بغیراس کی فلاح کی کوئی سبیل نہیں۔

يرآيت اين اندرتين باتيسموئ موئے ہے:

- اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے والا فلاح سے محروم رہا،
- حدودِ الهيد سے تجاوز کرنے (کے بُرے وصف) کامستحق قرار پایا
  - ۔ اور قابل ملامت کھہرایا گیا۔

شہوت کے پورا نہ کرنے پر مشقت برداشت کرنا، تو ان تین باتوں ( کامستحق

کھہرائے جانے) ہے آسان ہے۔ 🛮

۲: علامه الوسى لکھتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُدُ لِفُرُوجِهِدُ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِدُ اَوْ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُدُ ﴾ من بيان كيا كيا ہے، كه وه [پاك دامن بين] - ان كا سابقه ذكر كرده وصف ﴿ وَالَّذِيْنَ هُدُ عَنِ اللَّغُو مُغُرضُونَ ﴾ [لغوسے اعراض كرنا] بهى ان كے [پاك دامن] كى اجميت أجا كرنے كى خاطرات ذكر كيا گيا ہے۔ ٥ كرنے كى خاطرات ذكر كيا گيا ہے۔ ٥

٣: ﷺ كَابِن عاشور ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُوْمِيْنَ ﴾ • كَيْنْفِير مِيْن رقم طراز ہيں:

''اس کامفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے، کہ ان (بیو یوں اورلونڈیوں)

<sup>🛈</sup> ملاحظه بهوا تفسير القاسمي ٢١/١٢.

عام ا کے بعد [خاص ا ذکر کرنے کی قبیل ہے ہے۔

<sup>😵</sup> ترجمه: سوبےشک وہ قابل ملامت نہیں ۔

### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا بھاتھ اسلام کا موقف

کے علاوہ دیگر (خواتین) سے شرم گاہوں کی حفاظت نہ کرنا موجبِ ملامت ہے۔' •

٣: علامه زخشرى في وَفَا وَلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ كَاتفير مِين قَلْم بندكيا ب: "الْكَامِلُونَ فِيْهِ. "

''سرکشی میں پورے،اس میں انتہا کو پہنچنے والے''

شیخ ابن عاشور نے لکھاہے:

'' ﴿ أُوۡلَـئِكَ هُمُ الْعَادُوُنَ ﴾ میں اسم اشاره [اُوۡلُـئِكَ ] لایا گیاہے،
تا کہ اس قابلِ مذمت وصف کے سراتھ ان کی خوب شناخت ہوجائے اور ان کا
[حدسے تجاوز کرنا ] ایک مسلّمہ حقیقت کے طور پر [لوگوں میں ] مشہور ہوجائے۔
[اُوۡلَـئِكَ ] مبتدا اور [اَلْعَادُونَ ] خبر کے درمیان [هُمْ ] ضمیر نصل کا لانا
تھم کی تقویت کی خاطر ہے، یعنی وہ حدو دِ شرعیّه سے تجاوز کرنے میں
سرکثی کی انتہا کو پنچے ہوئے ہیں۔'' 🏵

۵: سیدقطب تحریر کرتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْدِ لِفُرُ وَجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾: بدروح، گھر اور جماعت کی طہارت ہے۔ شرم گا ہوں کی حفاظت کے ذریعے سے نفس، کنبے اور معاشرے کوحرام کے ساتھ آلودہ ہونے سے محفوظ کرنا، جماعت کو بے مہارشہوتوں کے پیچھے چلنے اور گھروں اور انساب کو ہر باوہونے سے محفوظ کرنا ہے۔

<sup>🚯</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٤/١٨.

الكشاف ٢٦٦٣؛ نيز لما خظه بوالتفسير الكبير ٢٣/٨١؛ وتفسير أبي السعود ٦١٤/٦.

الله على المعالى التحرير والتنوير ١١٥/١٨ أيزوكي المعالى ١١٨.

جماعت کے بنانے میں گھر پہلی اکائی ہے، کیونکہ وہی تو آشیانہ ہے، جس میں بیچ پرورش پاتے اور پھلتے پھو لتے ہیں۔ بطورآشیانہ اپنا کردارادا کرنے کے لیے ضروری ہے، کہ اس میں امن ، استقر اراور طبیارت ہو، تا کہ والدین ایک دوسرے کے بارے میں مطمئن ہوکر زندگی بسر کرتے ہوئے اس آشیانہ اور اس میں رہنے والے چوزوں (یعنی بچوں) کی دیکھ بھال کریں۔

بے مہارشہوتوں والی جماعت انسانی صفوں میں گندی اور رذیل جماعت ہے۔
انسانی ارتقاء کے لیے حتمی معیار انسانی ارادے کو قابو میں رکھنا اور فطری دوافع
(خواہشات) کی ثمر آ ور، صاف شھرے اور معروف طریقے سے تنظیم کرنا ہے۔ اس
میں ہر بچہا ہے باپ کو جانتا ہے۔ وہ اُس گرے پڑے حیوان کی مانند نہ ہو، کہ وہاں نر
اور مادہ کا اتصال صرف جنسی خواہش کی شکیل کے لیے ہوتا ہے اور ان کے ہاں نوزائید
کو بچھ خبرنہیں ، کہ وہ کسے آ یا اور کھال سے آ یا؟ •

۲: سورة المؤمنون كى مذكوره بالانتيول آيات كوالله تعالى في سورة المعارج ميں بھى نازل فر مايا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إَلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ آيَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ. فَمَنِ ابْتَعٰي وَرَآءَ ذٰلِكَ مَلُومِيْنَ. فَمَنِ ابْتَعٰي وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ •

الله تعالیٰ کاکسی خوبی کا بطور تعریف صرف ایک دفعہ ذکر کر کے اس کی ترغیب دینا، اس کی شان وعظمت جاننے پہچاننے اور اس سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی خاطر سرتو ژکوشش کرنے پر بندہ مؤمن کو آمادہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس

<sup>💋</sup> سورة المعارج / الآيات ٢٩ـ٣١.



لاظه في ظلال القرآن ٤/٥٥/٤.

طرح الله تعالیٰ کاکسی خصلت کی صرف مرتبه ایک مذمت کر کے اس سے روکنا، اہلِ ایمان کواس سے دورکرنے کے لیے بہت کافی ہے، تو جب الله تعالیٰ کسی وصف کی خوبی دو باراورکسی خصلت کی مذمت دومرتبه فرمائیں، تو اہلِ ایمان کا ردّعمل کیا ہونا چاہیے؟ پیسوال امت کے ہرذی شعور کے لیے ہے۔

\_\_\_\_\_\_

#### زبان اورشرم گاه کی حفاظت پر جنت کی ضانت

زنا کی شدید قباحت اور سنگین بُرائی کو واضح کرنے والی ایک بات بیہ ہے، کہ نبی کریم طفع آئی نے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کی صفاخت دی ہے۔ امام بخاری نے حضرت مہل بن سعد خلائی کے حوالے سے رسول الله طفی آئی ہے۔ امام بخاری نے حضرت طفی آئی نے فرمایا:

"مَنُ يَّضُمَنُ لِيُ مَا بَيْنَ لَحُيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ أَصُمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ." • (مَنَ يَضُمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. " • (مَن يَضُمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

زبان اورشرم گاہ کی ضانت دینے ہے مقصود ان پر عائد کردہ ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ جہال زبان پر بولنا واجب ہے، وہاں اسے حرکت دے اور لا یعنی باتوں سے اسے بازر کھے۔شرم گاہ کوحلال میں استعال کرے اور حرام سے روکے۔ ூ

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم الحديث ٢٠٨/١١، ٦٤٧٤.

الدخلة بو: فت المباري ٢٠٩/١١. علامدائن بطال لكت بين، كد إ زبان كى ضانت دين إسه مراو بير ب كوفى الك بات ند بول بي جي باكي جانب والافرشة لكت اور إشرم كاه كى ضانت دين إست مراويه بيب، كدوه است ناجائز جكه بين استعمال ندكر بد ( ملاحظه مونشر - صحيح المسلحاري لابن بطال ٢٨٦/١٠).

ان دونوں کا حق ادا کرنے والے کا اجروثواب کس قدر بلندہے، کہ

آ تخضرت مضيطي نے اسے جنت کی صانت دی ہے!

ا مام بخاری نے ای حدیث کوشیح بخاری میں ایک مقام پرحسبِ ذیل عنوان کے ضمن میں روایت کیا ہے:

[بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِش]

[ ب حیائی کی باتوں کے حچوڑنے والے کی فضیات کے متعلق باب]

جب ان دونوں کو غلط استعال سے بچانے کی قدر دمنزلت اس قدر ہے، تو ان کے غلط استعال کی شکینی کس قدر ہوگی!

علامه ابن بطال لکھتے ہیں:

"دلّ الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّ أَعْظَمَ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَرْءِ فِيْ الدُّنْيَا لِسَانُهُ وَفَرْجُهُ . فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا وُقِيَ أَعْظَمَ الشَّرِ . "

''(یه) حدیث (اس بات پر) دلالت کرتی ہے، که بلاشبه دنیا میں بندے کا سب سے بڑاامتحان اس کی زبان اور اس کی شرم گاہ کی [وجہ سے ] ہے۔ جو ان دونوں کے شرسے بچایا گیا، تو وہ سب سے بڑے شرسے بچایا گیا۔' الله کریم ابنی رحمت ہے ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوزبان اور شرم گاہ ، دونوں کے شرسے محفوظ فرما کیں۔ آمین یَا حَیُ یَا قَیُّوْمُ .

\_۱۱۲\_

مغفرت اورعظیم اجر پانے والول کا شرم گاہوں کی حفاظت کرنا سورۃ الاُنحزاب میں اللّٰہ کریم نے مغفرت اورعظیم اجرپانے والےخوش نصیب

صحيح البخاري، كتاب الحدود، ١١٢/١٢.

فتح الباري ٢١٠/١١؛ تيز لما خطه و شرح صحيح البخاري لاس بطال ١٨٦/١٠.

حضرات وخواتین کے دس اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اٹھی میں سے ایک وصف ہیہ بیان فرمایا، کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

[بےشک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں اور تابع داری کرنے والے مرد اور تابع داری کرنے والے مرد اور تابع داری کرنے والے مرد اور عاجزی مرد اور صبر کرنے والے مرد اور عاجزی مرد اور صبر کرنے والے مرد اور خیرات کرنے وائی حورتیں، اور خیرات کرنے وائی عورتیں، اور خیرات کرنے وائی عورتیں، اور اپنی شرم عورتیں، اور اور والے مرد اور دون ہ رکھنے والی عورتیں، اور الله گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور دور کرنے والی عورتیں، الله تعالیٰ نے تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، الله تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑااجر تیار کر رکھا ہے ]۔

﴿ وَالْحُفِظِينَ فُرُو جَهُمُ وَ الْحُفِظُتِ ﴾ كَتَشِيرِ مِن شَحْ قائى نے درجِ ذيل دومعانی ذکر کے ہیں:

سورة الأحزاب / الآية ٣٥.



ا: وہ حیا کی بنا پراور حرام شہوت ہے بیچنے کی غرض سے اپنی شرم گا ہوں کو ظاہر نہیں کرتے (بلکہ انھیں چھیا کرر کھتے ہیں)۔

ب: وہ اپنی شرم گاہوں کی (سب) حرام ( کاموں) اور زنا ہے حفاظت کرتے ہیں۔ •

شیخ جزائری آیت شریفہ سے حاصل ہونے والی ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
﴿ مسلمان مردوں اورعورتوں کے لیے آیت میں مذکورہ صفات ہے آ راستہ ہونے کی
صورت میں گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے اور وہ صفات
دس ہیں۔

کئے مذکورہ صفات کی فضیلت ، کیونکہ وہ گناہ کو معاف کروانے کے بعد دخولِ جنت کا سبب ہیں ۔ 🗨

#### \_10\_

طافت کے باوجودزنا سے بیچنے کا قبولیت ِ دعا کا سبب ہونا امام بخاری اور امام سلم نے حضرت ابن عمر فالٹھا سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشیدرسول الله طفی آیج نے فرمایا:

"بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ إِذُ أَصَابَهُمُ مَطَرٌ، فَأُووا إِلَى غَارٍ، فَانُووا إلى غَارٍ، فَانُطَبَقَ عَلَيْهِمُ. فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ:

"إِنَّهُ وَاللَّهِ! يَا هُؤُلاءِ لَا يُنجِيكُمُ إِلَّا الْصِّدُقْ، فَليَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنكُمُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدُ صَدَقَ فِيهِ."

الما الحظمة اليسر التفاسير ٣/١٤٥٠.



الما خطه بو: تفسير الفاسمي ٢٦٠/١٣. عام غرين في صرف ووبرامعنى بيان كيا ب: (الما خطه بو: تفسير المقرطبي ١٠٤/١٠) و تفسير المقرطبي ١٠٤/٢).
 و تفسير التحرير والتنوير ٢٣/٢٢).

## ز نا کے متعلق اسلام کا موقف کے ان کے متعلق اسلام کا موقف

فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ:

"اَللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنُ أَرُزٌ. فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدُتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَزَرَعُتُهُ. فَصَارَ مِنْ أَمُرِهِ أَنِّيُ اشْتَرِيْتُ مِنْهُ بَقَرًا.

وَأَنَّهُ أَتَانِى يَطُلُبُ أَجُرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: "اِعُمَدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا."

فَقَالَ لِي: "إِنَّمَا لِيُ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنُ أَرُدِّ." فَقُلُتُ لَهُ: "إِعُمَدُ إِلَى تِلُكَ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنُ ذٰلِكَ الْفَرَقِ." فَسَاقَهَا.

فَإِنُ كُنُتَ تَعُلَمُ أَيِّي فَعَلَتُ ذَٰلِكَ مِنُ خَشُيَتِكَ، فَفَرِّ جُ عَنَّا. '' فَانُسَاخَتُ عَنُهُمُ الصَّخُوَةُ.

فَقَالَ الْآحَرُ: "اَللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعُلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْحَانِ كَيِسَرَانِ، فَكُنتُ آتِيُهِمَا كُلَّ لِيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي. فَأَبُطَأْتُ عَلَيُهِمَا كُلَّ لِيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي. فَأَبُطَأْتُ عَلَيُهِمَا كُلَّ لَيُلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي. فَأَبُطَأْتُ عَلَيُهِمَا لَيُ لَيُ لَدُّ فَ جَعَتُ ، وَقَدُ رَقَدَا، وَأَهُلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوُنَ مِنَ الْجُوعِ. وَكُنتُ لَا أَسُقِيهِمُ حَتَّى يَشُرَبَ أَبُوايَ، فَكُوهُتُ أَنُ أُوقِظَهُمَا، وَكُنتُ لَا أَسُقِيهِمُ حَتَّى يَشُرَبَ أَبُوايَ، فَكُوهُتُ أَنُ أَنْ أَوقِظَهُمَا، وَكَرِهُتُ مَن الْمُعُومُ حَتَّى وَكِيلِهُ الْفَحُرُ. طَلَعَ الْفَجُرُ.

فَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا. " فَانُسَاخَتُ عَنْهُمُ الصَّخُرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ.

فَقَالَ الْآخَرُ: "اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيُ ابْنَةُ عَمِّ مِنُ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَلِّيُ رَاوَدُتُهَا عَنُ نَفُسِهَا، فَأَبَتُ إِلَّا أَنُ آتِيَهَا بِمِائَةِ



دِينَارٍ. فَطَلَبُتُهَا حَتَّى قَدَرُتُ. فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمُكَنتُنِيُ مِنُ نَفُسِهَا. فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجُلَيُهَا، فَقَالَتُ:

"اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ."

فَقُمْتُ، وَتَرَكُّتُ الْمِائَةَ الدِّيْنَارِ.

فَإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَيِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرَّجُ عَنَّا."

فَفَرَّ جَ اللَّهُ عَنُهُمُ، فَخَرَجُوا." •

''تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دمی (کہیں جارہے تھے)، کہ انھیں بارش نے آلیا، تو وہ ایک غار میں گھس گئے۔ (جب وہ اندر چلے گئے،) تو غار کامنہ بند ہوگیا، @ تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے:

''اے لوگو (لیعنی ساتھیو)! الله تعالی کی قشم! (اس مصیبت ہے تو) صرف سچائی ہی شخصیں نجات دلائے گی۔ سوتم میں سے ہرایک اس[عمل] کے ساتھ دعا کر ہے، جس کے متعلق وہ جانتا ہو، کہ وہ اس میں سچا تھا۔'' (لیعنی اس نے وہ عمل خالص الله تعالی کی رضا کی خاطر کیا تھا)۔

ان میں سے ایک نے کہا:

''اے اللہ! آپ جانتے ہیں، کہ بلاشبہ میرے ہاں ایک مزدور تھا، جس نے ایک فرق (تین صاع) کا چاول (کی اجرت) پرمیرا کام کیا تھا،

- متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الانبياء، باب حديث الغار، رقم الحديث العاديث متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بنب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم الحديث ١٠٠ ـ (٢٧٤٣)، ٢٠٩٩/٤ . ٢١٠٠ الفاظ حديث من الغارك كريس -
- ایک دوسری روایت میں ہے: ''ان کے غار کے مند پر بہاڑے ایک پھر گرا، جس نے ان پر (غارے نکنے کا راستہ ) بند کرویا۔ (ما حظہ ہوافتہ والباری ۲/۲ م).
- الدخلة جوافة على المساري ٢/٦ . اورائيك صاع قريباً الرهائي كلوك برابر اورتين صاع كم وبيش سارة هيرسات كلو۔



(لیکن) وہ (غصے میں آگر) چلا گیا اور اُسے (یعنی اپنی مزدوری) جھوڑ گیا۔ میں نے اس ایک فرق چاول کو لے کر کاشت کر دیا۔ اس سے اتنا کچھ ہوگیا، کہ میں نے اس سے گائیں خریدلیں۔

وہ (بہت عرصہ بعد) اپنی مزدوری طلب کرنے کی خاطر میرے پاس آیا، تو میں نے اس سے کہا:

''ان گائیوں کی طرف جاؤاوراخییں ہا تک کر لے جاؤ۔''

تواں نے مجھے کہا:''میراتو آپ کے پاس صرف حیاول کاایک فرق ہے۔'' میں نے اسے کہا:

''ان گائیوں کی طرف جاؤ ، ہلاشبہ وہ فرق ہی ( کی آمدنی ) سے ہیں۔'' تو وہ اضیں ہائک کر لے گیا۔

''سو(اےاللہ!)اگرآپ جانتے ہیں، کہ میں نے وہ (عمل) آپ کے ڈر سے کیا تھا، • تو ہم سے ( غار کا منہ ) کھول دیجیے۔''

تووہ پھران ہے ( کچھ ) ہٹ گیا۔

دوسرے نے کہا:

''اے اللہ! آپ جانتے ہیں، کہ میرے بوڑھے کمزور والدین تھے اور میں ہر رات ان کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ لایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے ان کی خدمت میں چہنچنے میں دریہوگی۔ سومیں آیا، تو وہ سوچکے تھے اور میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں آھیں والدین سے پہلے نہ بلایا کرتا تھا۔ میں نے آھیں بیدار کرنا نالیند کیا اور مجھے ان کا

ایک دوسری روایت میں ہے: ''آپ کی رضا طلب کرتے ہوئے۔'' اور ایک تیسری روایت میں ہے: ''آپ کے ڈرسے اور آپ کی خوشنود کی طلب کرتے ہوئے۔'' ایک چوتھی روایت میں ہے: ''آپ کی رحمت کی امیدر کھتے اور آپ کے عذاب ہے ڈرتے ہوئے۔'' (ملا خظہ ہو: فتح الباری: ۸/۶۰).

چھوڑ نا بھی پیند نہ تھا، کہ وہ اپنے مشروب (کے نہ پینے) کی بنا پر کمزور ہوجا ئیں۔ میں (وہیں) انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ سواگر آپ جانتے ہیں، کہ میں نے وہ (عمل) آپ کے ڈر سے کیا تھا، تو ہمارے لیے کھول دیجے۔''

تو وہ پقمران ہے(مزید)ہٹ گیا، یہاں تک کہانھوں نے آسان دیکھا۔ تیسرے نے کہا:

''اے اللہ! اگر آپ جانے ہیں، کہ سب لوگوں میں سے میرے مجبوب ترین اشخاص میں سے میری ایک چچا زاد بہن تھی اور بلاشبہ میں نے اُسے اُس کے نفس سے بھسلانا چاہا، تو اُس نے انکار کر دیا، مگر (وہ) اِس شرط پر آ مادہ ہوئی)، کہ میں اُسے سو اشر فی لاکر دوں ۔ سو میں نے وہ (یعنی مطلوبہ رقم) حاصل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میں اُس کے پاس کے آیا وراُس کے حوالے کردی۔

اُس نے خود کومیرے سپر دکر دیا۔ جب میں اُس کے دونوں قدموں کے درمیان بیٹھا، تواس نے کہا:

''الله تعالیٰ ہے ڈر جاؤاور حق کے بغیر مہر کو نہ توڑو''

میں اٹھ کھڑا ہوا اور سودینار (بھی اُسی کے پاس) رہنے دیا۔

سواگرآپ کے علم میں ہے، کہ میں نے بیمل آپ کے خوف سے کیا تھا، تو ہماری مشکل آسان فرماد یجے۔''

اللّٰہ تعالٰی نے اُن کی مشکل دور کر دی اور وہ (نتیوں ) باہرنکل آئے۔''

ا یک دوسری روایت میں ہے:

فَقَالَتْ: "أَذَكِّرُّكَ اللَّهَ أَنْ تَرُكَبَ مِنِّي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ."

## نائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

اس عورت نے کہا: ''میں تھے اللّٰہ تعالیٰ یاد کروار ہی ہوں، کہتم مجھ پرسوار ہوکروہ کام کرو، جسے اللّٰہ تعالیٰ نے تمھارے لیے حرام کیا ہے۔''

قَالَ: "فَقُلُتُ: "أَنَّا أَحَقُّ أَنُ أَخَافَ رَبِّي " ٥

اُس نے بیان کیا:'' تو میں نے کہا:'' میں اپنے رب سے ڈرنے کا زیادہ متحق ہوں۔''

ایک تیسری روایت میں ہے:

"فَلَمَّا كَشَفُتُهَا، إِرْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي، فَقُلُت: "مَالَلِث؟"

''سو جب میں نے اس کی پر دہ دَری کی ،تو وہ میرے بنیچ سے کا پہنے لگی ، ِ تو میں نے کہا:'' کجھے کیا ہوا ہے؟''

اس نے کہا:

"أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ."

''میں اللّٰہ ربِّ العالمین سے ڈرتی ہوں۔''

تو میں نے کہا:

" خِفْتِيُهِ فِي الشَّدَّةِ، وَلَمُ أَخِفُهُ فِي الرَّخَاءِ. "

فَتَرَكُتُهَا. " 🍳

'' تم تنگی میں (بھی) ان ( یعنی اللّٰہ تعالٰی ) ہے ڈری اور میں خوشحالی میں (بھی ) ان ہے نہیں ڈرا۔''

سومیں نے اسے چھوڑ دیا۔''

ایک چوتھی روایت میں ہے:

" فَلَمَّ اجَلَسُتُ مِنْهَا مَجُلِسَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرُأَةِ، أَذْكَرَتِ النَّارَ،

منقول از: المرجع السابق ٥٠٩/٦.
 منقول از: المرجع السابق ٥٠٩/٦.

#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف

فَقُمُتُ عَنْهَا. "

سو جب میں اس کے ہمراہ مرد کے خاتون کے ساتھ بیٹینے کی کیفیت میں ہیٹیا، تو اُس نے ( دوزخ کی ) آ گ کا تذکرہ کیا،تو میں اُس ہے اٹھ کھڑ اہوا۔'' ا مام بخاری نے صحیح ابخاری کے ایک مقام پراس حدیث پر درجے ذیل عنوان تحریر

[بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ إِ

ں والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کی دعائے قبول ہونے کے متعلق باپ آ بلاشبہاس حدیث ہے اس طرح پہجمی معلوم ہوتا ہے، کہ

ر قدرت کے باوجود زنا ہے بینا،مصیبت میں قبولیت دعا کے اساب میں

علامه غزالی اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

"فَهٰذَا فَضْلُ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَاءِ هٰذِهِ الشَّهْوَةِ، فَعَفَّ. "٣ '' اِس (یعنی جنسی )شہوت یورا کرنے کی قدرت حاصل کرنے کے بعد، ماک دامن رہنے والے کی ب**ہف**ضیلت ہے۔''

ا مام نو وی اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وَفِيْهِ فَضْلُ الْعَفَافِ وَالْإِنْكِفَافِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، لا سِيَّمَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَالْهَمَّ بِفِعْلِهَا، وَيَتْرُكُ لِلَّهِ تَعَالَى

خَالصًا. "٥

۵، ۹/٦ منقول از : المرجع السابق ٩/٦ . ٥ .

البخاري، كتاب الأدب، ٤٠٤/١٠.

احياء علوم الدين ٣/٣٠٠.

شرح الدووي ٦/١٧ ه. نيز الما خطه بو: فتح الباري ٦/٠١٥.

### زنائے متعنق اسلام کا موقف کے ا

'' إس (حديث) ميں پاک دامنی اور محرمات پر قدرت حاصل ہونے اور اُن كا ارادہ كرنے كے بعد اُن سے باز رہنے كی فضیلت ہے اور وہ اضیں خالص اللّہ تعالیٰ كے ليے چھوڑے ۔''

جب پاک دامن رہے والے کی شان وعظمت یہ ہے، تو اپنے دامن کو داغ دار کرنے والے کی خرابی کس قدر مگین ہوگ! اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ الْعَفَافَ لَنَا وَالْمُسْلِمِیْنَ أَجْمَعِیْنَ . آمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ . • وَلَا هٰلِنَا وَأَوْلادِنَا وَالْمُسْلِمِیْنَ أَجْمَعِیْنَ . آمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ . • وَلَا هٰلِنَا وَأَوْلادِنَا وَالْمُسْلِمِیْنَ أَجْمَعِیْنَ . آمِیْنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ . • وَلَا اللّٰهُ ا

جاہ و جمال والی خاتون کی دعوتِ بُر ائی سے بیچنے پر سامیرعرش زنا کی علین کو اُجاگر کرنے والی ایک بات میہ ہے، کہ حسب ونسب اور خوبرو عورت کی دعوتِ بُر ائی کے باوجوداس سے دُوررہنے والے کے لیے عرشِ عظیم کا سامیہ پانے کی بشارت ِ نبوی مِلشِیمَ اِلْمَ ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ بڑائٹو کے حوالے سے نبی کریم منطق کیا تھا۔ سے روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت منطق کیا نے فرمایا:

"سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ." ﴿

''سات (اقسام کےلوگوں) کواللہ تعالی اپنے سائے تلے اس دن جگہ دیں گے، جب کہان کےسائے کےعلاوہ اورکوئی ساپنہیں ہوگا۔''

ٱنخضرت ﷺ نے پھرانھی سات اقسام کےلوگوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فر مایا:

- ترجمہ: اے اللہ! ہم اینے ، اہل وعیال اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ سے پاک وامنی کا سوال کرتے ہیں۔ ایس المعالم المعا
- (فى طله): [البيّة سائة تلع ]: علامة قرطي لكهة بين: "أَيْ: فِي ظِللَ عَدْشِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الْآخَرِ." (السفهم ٧٥/٧). [ يعنى البيّة عُرْش كَ سائة تلع، جبيها كرووسرى حديث مين آيا به ]، نيز ملاحظه جو: شرح النووي ٢١٤/٧ ١٤٤/٢ وفتح الباري ٢٤٤/٢.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

"وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ:

"إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ . " •

''اور(وه) شخص جے حسب ونسب اور خوب صورت عورت (بے حیا کی کی

غرض ہے ) 🗗 بلائے ۔ تو وہ (جواب میں ) کہے:

'' ہےشک میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔''

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: خاتون کے دعوت دینے سے مرادیہ ہے، کہ وہ بے حیائی کی غرض سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ بندے کا اس طرح جواب دینا اور بُرائی سے دورر ہنا، یبی تو مقام یو بنی عَالِما ہے۔ •

اللها كبرا بدكاري ہے دورر ہے كااعزاز واكرام كس قدر ہے!

ا مام بخاری نے اس حدیث پرحسبِ ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ] ٥

[ بے حیائی کی باتوں کو چھوڑنے والے کی فضیلت کے متعلق باب [

اگر بے حیائی سے دورر ہے والے کی شان وعظمت اس قدر بلند ہے، تو اس کے ارتکاب کی قباحت اور شکینی کس قدر شدید ہوگی!

الله تعالیٰ ہم سب کواور ہمارے اہل وعیال کواس سے ہمیشہ محفوظ رکھیں \_ إِنَّہِ أَ سَمِیْعٌ مُّجِیْبٌ .

صحيح البخاري، كتاب الحدود، ١١٢/١٢.



متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة،
 وفضل المساجد، جزء من رقم الحديث ، ٢٦، ٢٠/٢ وصحيح مسلم، كتاب الزكاة،
 باب فضل إخفاه الصدقة، جزء من رقم الحديث ، ٩١ ـ (٣١ . ١)، ٧١ .

۷٦/۳ ملاحظه ۱۲۵۰۰.

❸ ملاظه، و المرجع السابق ٣/٦/٣.



#### \_14\_

#### خاتون پر د فاعِ عزت کی فرضیت

مسلمان خاتون پراپنی عزت کا دفاع کرنا واجب ہے۔ دفاع کے دوران ، اگر بوقت ِضرورت ، لڑائی کرتے ہوئے ، حملہ آور اُس کے ہاتھوں مارا بھی جائے ، تو اُس کے ذمے نہ گناہ ہے ادر نہ ہی قصاص و دیت ۔

حضرات ائمہ عبدالرزاق ، ابن ابی شیبہاور پیہقی نے عبید بن عمیر ہے روایت نقل کی ہے ، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا :

''ایک شخص هذیل (قبیلے ) کے لوگوں کا مہمان بنا۔انھوں نے اپنی ایک باندی ایندھن لانے کی خاطر جمیجی۔وہمہمان کو پہند آگئی ،نو وہ اُس کے چیچھے لگ گیا۔

یہ میں سے اس (باندی) کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کیا،لیکن اُس نے انکار کیا۔ وہ پچھ دیراس کے ساتھ گھم گھا ہوتا رہا۔ وہ یک دم اس سے پیچھے ہٹی اوراہے ایک پھر مارکراس کا کلیجا حاک کردیا اور وہ مرگیا۔

وہ اپنے گھر والوں کے ہاں آئی اورائھیں (صورتِ حال) ہے آگاہ کیا۔ اُس کے گھر والوں نے عمر خِلائِنَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوکراٹھیں واقعہ کی اطلاع دی۔ عمر خِلائِمُهُ نے (بغرض تحقیق ایک شخص کو جائے حادثہ کی طرف) ارسال کیا، تو اس نے (وہاں) ان دونوں کے قدموں کے نشانات پائے۔

اس پر عمر خالتنا نے فر مایا:

ْ "قَتِيْلُ اللَّهِ ، لَا يُؤْذِي أَبَدًا . "٥

• مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الرجل يجد على امرأته رجلا، رقم الرواية المرأته رجلا، رقم الرواية ١٩٩٥، ١٧٩١٩ ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، الرجل يريد المرأة على نفسها، رقم الرواية ١٩٨٤، ٩ (٣٧٦ ٢ والسنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الأشربة، بناب الرجل يحد مع امرأته الرجل فيقتله، رقم الرواية ١٧٦٨، ١٧٦٨، ١٨٥٨. ﷺ أرناؤوط نے اللہ ١٧٦٨، ١٧٦٨.

# زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

''الله تعالی کافل کیا ہوا ہے،اس کی دیت بھی بھی ادانہیں کی جائے گی۔''
اس واقعہ میں یہ بات واضح ہے، کہ امیر الموشین عمر فاروق بڑائٹیز نے خاتون کی عزت پر حملہ آور ہونے والے کے اُس عورت کے ہاتھوں مارے جانے پر اُسے آاللہ تعالیٰ کی جانب سے مارا جانے والا ہقرار دے کر اُس کے خون کے رائے گال جانے کا فیصلہ فرمایا، کہ نہ تواس کا قصاص ہے اور نہ ہی دیت ۔

امام بغوی نے تحریر کیا ہے:

"لَوْ قَصَدَ رَجُلُ الْفُجُورَ بِامْرَأَةٍ، فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا،

فَقَتَلَتْهُ ، لا شَيْءَ عَلَيْهَا . "• ''اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کا قصد کرے اور وہ اے اپنے

نفس کا دفاع کرتے ہوئے قبل کردے، تو اس کے ذمے پچھے بھی نہیں۔''

امام برالشير نے اپني اس بات كے ليے مذكورہ بالا فاروقى فضلے كوبطور وليل پيش

کیا ہے۔ 🔞

اسی بارے میں شخ عبدالقا درعود ہ لکھتے ہیں:

''بلاشبداس بات پر فقهاء کا اتفاق ہے، کہ یقیناً عزت پر زیاد تی کی صورت میں حملہ آور کو دور ہٹانا واجب ہے۔''®

شيخ رحمه الله تعالى مزيد لكصترين:

"فَإِذَا أَرَادَ رَجُلٌ إِمْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِعْ دَفْعَهُ إِلَا بِالْـقَتْـلِ، كَـانَ مِـنَ الْـوَاجِـبِ عَلَيْهَا أَنْ تَقْتُلَهُ إِنْ أَمْكَنَهَا ذلك. "•

شرح السنة، كتاب قتال أهل البغي، من قصد مال رجل أو حريمه، فدفعه، ٢٥٢/١٠.

<sup>🗿</sup> الملافظة 10 : السرجع السابق ٢٥٢/١٠.

<sup>🗗</sup> التشريع الحنائي الإسلامي ١/٤٧٤. 🏻 🐧 السرجع السابق ١/٤٧٤.

## زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

''اگر کوئی مرد کسی خاتون پر دست درازی کا ارادہ کرے اور قتل کیے بغیر خاتون کے لیے اسے دور ہٹاناممکن نہ ہو، تو اس پر بشرطِ استطاعت اس شخص کوقبل کرنا واجب ہوگا۔''

\_1/\\_

#### مردول پر ناموی خواتین کے شحفط کی فرضیت

اسلامی شریعت میں مردوں پر فرض ہے، کہ خواتین کی عزت پامال کرنے والے خطرات سے اُن کی حفاظت کریں، خطرہ چاہے خارجی ہو یا خود خواتین ہی کی طرف سے ہو۔ تو فیق اللی سے ذیل میں اس بارے میں چار باتیں پیش کی جارہی ہیں:
اناگرکوئی مرداس فریضہ کے اداکرتے ہوئے قل ہوجائے ، تو دو اشہادت ا کاعظیم

۱۶۰ روی مردان مریسه سے ۱۶۱ مرسے ہوئے کی ہوچاہے ، دو وہ سپادت ای سے اعزاز پاتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رہی تنظیر ا اعزاز پاتا ہے۔ حضراتِ انکمہ احمد ، ابوداؤد ، ترمذی اور نسائی نے حضرت سعید بن زید رہی تنظیر

سے روایت نقل کی ہے، ( که) انھوں نے بیان کیا: ''رسول الله طفائق نے خرمایا:

''وَمَنُ قُتِلَ دُوْنَ أَهُلِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ. '' •

''اور جو شخص اپنے اہل کا دفاع کرتے ہوئے تل ہوجائے ،سووہ شہید ہے۔'' ملاعلی قاری (وَ مَنُ قُتِلَ دُوُنَ أَهْلِهِ) کی شرح میں لکھتے ہیں :

"أَيْ عِنْدَ مُحَافَظَةِ مَحَارِمِهِ. "٥

السسند، جزء من رقم الحديث ١٩٠/٣، ١٩٠/ وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، جزء من رقم الحديث ١٩٠/٣، ٢٥٥ و وجامع الترمذي، أبواب الديبات، بباب سا جناء من قتل دون ماله فهو شهيد، ٣١٦/٢ (ط: دارالكتاب العربي)؛ و وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، من قاتل دون أهله، ١٦/٧ ١. الفاظ حديث المسند، ترقى اورأسائي عين المام ترقى سنة اسه وسن عين المام ترقى سنة اسه وسن عين المام ترقى سنة السه وسنت أبي داود ٣١٦/٢ ٢١٦ وصحيح سنن النسائي ٣٨٥٨/١ وهامش المسند ١٩٠/٣).

HE CIPSH

#### 

'' بعنی اینے محارم کی حفاظت کرتے ہوئے۔''

علامه عظیم آبادی اس کی شرح میں تحریر کرتے ہیں:

"فِيْ الدَّفْعِ عَنْ بُضْعِ حَلِيْلَتِهِ أَوْ قَرِيْبَتِه . "٥

''لیعنی اپنی بیوی یا قرابت دارخاتون کی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے''

ب: اس دفاع میں اگر لڑائی کی ضرورت پیش آئے اور حملہ آور مارا جائے ، تو عام اہل علم کے نز دیک دفاع کرنے والے پر نہ گناہ ہوگا اور نہ ہی قصاص و دیئے ۔ امام بغوی لکھتے ہیں :

"ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُرِيْدَ مَالُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ أَهُ لَا مُكَالَةً أَوْ دَمُهُ أَوْ أَهُ الْمَالَةُ أَوْ دَمُهُ أَوْ أَهْ لَا مُلَا أَدْ فَكَ أَلْ اللَّهُ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلَا بِالْمُقَاتَلَةِ ، فَلَا حُسَنِ فَالْأَحْسَنِ ، فَإِنْ لَنَمْ يَمْتَنِعُ إِلَّا بِالْمُقَاتَلَةِ ، فَقَاتَلَهُ ، فَلَا مُهُ هَدَرٌ ، وَلا شَيْءَ فَلَا الدَّافِع . " وَلا شَيْءَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَالَةُ الْمُعْلَالُومِ اللَّهُ الْمُلْكُومُ اللَّهُ الْمُعْلَالُومِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُومُ الْمُلْكُومُ الْمُلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

''عام اہل علم کی رائے ہے، کہ اگر آ دمی کے مال یا اس کے خون یا اس کے اسلام کی رائے ہے، کہ اگر آ دمی کے مال یا اس کے خون یا اس کے اہل کا قصد کیا جائے، تو اسے قصد کرنے والے کے مقابلے میں دفاع کرنے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے کا حق ہے اور چاہیے، کہ اسے اچھے سے اقتحے طریقے سے روکے۔ اگر لڑائی کے بغیر بازنہ آئے اور وہ اس سے لڑائی کرے اور دوران لڑائی اگر وہ (یعنی حملہ آ ور) مارا جائے، تو اس کا خون رائیگاں جائے گا، دفاع کرنے والے کے ذمے کوئی چیز نہ ہوگی۔'' خون رائیگاں جائے گا، دفاع کرنے والے کے ذمے کوئی چیز نہ ہوگی۔'' جن کہ دورہ بالا صورت صرف اپنی بیوی اور قرابت دار خواتین کی عز توں کی

عون المعبود ٣٠/٥٥، يُز لما فظه بوا تحقة الأحودي ٣١٦/٢. (ط. دارالكتاب).

۲٤٩/۱. شرح السنة ١٢٤٩/١. ثير لما ظهر تو: سرقاة المفاتيح ٢٩/٦.

### زنائے متعلق اسلام کا موقف

حفاظت کے وقت نہیں، بلکہ مردول پرسب خواتین کی عز توں کی حفاظت کے لیے یہی شرکی ضابطہ ہے۔مشہورمصری عالم شخ عبدالقا درعود ہو لکھتے ہیں:

"وَقَدِ اتَّـفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَفْعَ الصَّائِلِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُدَافِعِ فِيْ حَلَى المُدَافِعِ فِيْ حَالَةِ الْإعْتِدَاءِ عَلَى الْعِرْضِ. "•

''یقیناً اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے، کہ بلاشک (اپنی) عزت پر زیادتی کی صورت میں حملہ آ درکودور ہٹانا واجب ہے۔''

شیخ داللته می نے مزید تحریر کیا ہے:

"وَكَلْلِكَ شَأْنُ الرَّجُل يَرَى غَيْرَهُ يَزْنِيْ بِإِمْرَأَةٍ أَوْ يُحَالُ الزِّنَا بِهَا، وَلا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهَا إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلُهُ إِنْ أَمْكَنَهُ ذٰلِكَ . "٥

''اور بہی بات (ہر) آ دمی کے لیے ہے، کہ وہ کسی دوسر فی تحض کو کسی بھی خاتون کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وات کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے لیقتل کیے بغیر اُسے رو کناممکن نہ ہو، تو اس پر بحالت قِدرت اُسے قبل کرنا واجب ہے۔''

د: اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے گھر میں بڑائی دیکھ کرخاموش رہنے والا [ دیوث ] قرار پاتا ہے اور آنخضرت طشکھ آئے ہے۔ امام احمد نے حضرت عبد اللّٰہ بن عمر طبیع ہے۔ روایت نقل کی ہے، ( کمہ) انھوں نے بیان کیا:

در سول اللّٰہ سے آئے ہے فرمایا:

''ثَلَاثٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ يَوُمُ الْقِيَامَةِ: ٱلْعَاقُ

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ١/٤٧٤.



التشريع الجنائي الإسلامي ٤٧٤/١.

### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

لِوَ الِدَيُهِ، وَ الْمَرُأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبَّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَ الدَّيُّوثُ. " • " " " " " تنن (اقسام كُلُوگ) جنت ميں داخل نہيں ہوں گے اور الله تعالی ان كى طرف روز قيامت نہيں ديكھيں گے:

ا پنے والدین کا نافر مان ، مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور دیوٹ یا'

امام ابواسحاق الحربي [ دَيُّو ثُ ] كے بارے میں لکھتے ہیں:

هُوَ نَعْتٌ قَبِيْحٌ فِيْ الرَّجُلِ. ٣٠

''وہ آ دمی کے بارے میں قبیج وصف ہے۔''

حافظ ابن جوزی نے تحریر کیا ہے:

"وَهُوَ الَّذِيْ لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ. "®

'' وہ شخص جسےا پنے گھر والول کے بارے میں غیرت نہ ہو۔''

جب اپن گھر والوں کی خباثت پر خاموش رہنے والے کا انجام اس قدر بُر ااور اس پر الله تعالی کا غصرا تنازیادہ شدید ہوگا، تو خود اس بُر ائی کے کرنے والے کا معاملہ کیسے ہوگا! اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْ هٰؤُلاءِ الْأَشْقِيَاءِ . آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ . ٥

المسند، جزء من رقم الحديث ، ٦١٨، ٣٤/٩ - ٣٥ مشخ احمد ثما كرنے اس كى إسندكوني قرار وياہے ـ ( لما دظه بودها من المسند ٣٤/٩).

غريب الحديث، باب "دتّ"، الجزء الثالث، المجلدة الخامسة، ص ١٠٨٨.

غريب الحديث، باب الدال مع الباء، ١/٥٥٥٠ يُمْر للاظهرونا الشائق في غريب الحديث، الشيس مع الباء، ٢/٠٥٠ او المنهاية في غريب الحديث والأثر، باب الدال مع الباء، مادة "ديَّتُ"، ٢/٧٤ او وحاشية السيوطي على سنن النسائي ٥/٠٨ او حاشية السندي على سنن النسائي ٥/٠٨.
 على سنن النسائي ٥/٠٨.

اے اللہ کریم! ہمیں ایسے بدنصیب لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین.



### زنا کے بدکارلوگوں پراثرات

زنا کے بدکارلوگوں پر انتہائی علین اثرات ہوتے ہیں۔ انھی میں سے دو ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

#### ا: بوقت ِ زِنا ايمان كالفينج ليا جانا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس نظیمیا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انھوں نے بیان کیا: ''درسول الله طفی مینیا نے ارشا دفر مایا:

"لَا يَزُنِيُ الْعَبُدُ حِينَ يَزُنِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ." ٥

'' جب بندہ زنا کرتا ہے،تو وہ مومن نہیں ہوتا۔''

صیح ابن حبان میں ہے:

میں 🛭 نے زہری ہے پوچھا:"مَا هٰلَاا؟"

'' بير كيا ہے؟''(لعنی بير كيسے ہے؟)

انھوں نے فر مایا:

"عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيْمُ. "٠

''رسول الله عضي عيلم ك ذمه ببنجانا باورهاري ذمه داري تتليم كرنا ہے۔''

امام ابن حبان نے ایک دوسرے مقام پراسی معنیٰ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ ذائنی کے

- ♣ متفق عنيه: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، جزء من رقم الحديث الحديث ١٤/١٢ ، ٢٠٦٨ وصحيح مسلم، كتاب الإيماك، باب نقصاك الإيماك بالمعاصى، جزء من رقم الحديث ١٠ ـ (٥٧)، ٧٦/١.
  - خالبًا يو چيخه والے، امام زہری ہے روایت کرنے والے، امام اوز اعی ہیں۔ والله تعالی أعلم.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الإيمان، باب فرض الإيمان، جزء من رقم
   الرواية ١٨٦٦، ١٤٤١.



## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

حوالے سے روایت کی ہے • اوراس پرحسب ذیل عنوان قلم بند کیا ہے:

[ذِكْرُ نَفْيِ الْإِيْمَانِ عَنِ الزَّانِيْ] •

[ زانی ہے ایمان کی نفی کا ذکر ]

امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ زباتین کے حوالے سے روایت نقل کی ہے،
 کہ)وہ بیان کرتے ہیں:''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"َ مَنُ زَنٰى أَوُ شَرِبَ الُخَـمُ رَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيُمَانَ كَمَا يَخُلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيُصَ مِنُ رَّأْسِهِ."۞

'' جو شخص زنا کرے یا شراب ہیے ، تو اللّٰہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح کھینج لیتے ہیں ، جیسے انسان اپنے سر ہے قیص ا تار تا ہے۔''

امام حاکم نے بیرحدیث درج ذیل عنوان کے تحت روایت کی ہے:

اِإِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ ٥

[ جب بندہ زنا کرتا ہے،تواس سےایمان نکل جاتا ہے <u>ا</u> مند اساقہ است دار

ب: دعا كا قبول نه بهونا:

امام طبرانی نے حضرت عثمان بن الی العاص رُٹائِنَّهٔ کے حوالے سے رسول اللّٰہ ﷺ مَلِّجَاتِهُ سے روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا:

- الدخلة ١٤ ١١ ﴿ حسان في تـقـريب صحيح ابن حبان كتاب الحدود، باب الزّلي وحَدِّه، وقم السحاديث ٢٦٠/١٠ . شُخ ارنا ؤوط نے اے إيخاري كي شرط پر سجح إقرار ديا ہے۔ ( الما فظه جو العامش الإحسان ٢٦٠/١٠).
  - ۲۲۰/۱۰ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبال ۲۲۰/۱۰.
- السستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، ٢/١، المام حاكم في التا إلمام مسلم كي شرط ير شيخ ] كباب اورحافظ ذبي في ان كي تأكيد كي ب \_ ( لما خطه او السسيد السسايية ١٢٢/١).
  - ۲۲/۱ المستدرك على الصحيحين ۲۲/۱.



## 

"تُفْتَحُ أَبُوَابُ السَّمَآءِ نِصْفَ اللَّيُلِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ:

"هَلُ مِنُ دَاعِ فَيُسْتَجَابُ لَهُ؟

هَلُ مِنُ سَائِلٍ فَيُعُطَى؟

هَلُ مِنُ مَكُرُوبٍ فَيَفُرَجَ عَنْهُ؟"

فَكَلا يَبْقَى مُسُلِمٌ يَّدُعُو بِدَعُوةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسُعٰى بِفَرُجِهَا أَوْ عُشَّارًا."•

''نصف شب کو آ سان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک منادی اعلان کرتا ہے:

'' کوئی دعا کرنے والا ہے، کہاں کی دعا قبول کی جائے؟

کوئی سوال کرنے والا ہے، کہا ہے دیا جائے؟

کوئی مبتلائے مصیبت ہے، کہ أے (یعنی مصیبت کو) أس سے دور كيا جائے؟''

(اس وقت) الله عز وجل ہر مسلمان کی طلب کردہ ہر دعا کو قبول کر لیتے بیں، سوائے زانیہ کے، جو کہ اپنی شرم گاہ کے ساتھ پیشہ کرتی ہے یا لوگوں سے از راوظلم ٹیکس لینے والے کے ۔''

#### \_14\_

## ز نا کی دینوی سزائیں

جرم زنا کی شدید قباحت اور بخت سنگینی کو واضح کرنے والی ایک بات یہ ہے، کہ یہ

• منفول از محمع الزوائد، كتاب النوبة، باب أوقات الاستغفار، ٢٠٩/١، د. حافظ ينتمي كليت جين، كدات طبراني في روايت كرف والي وصحح كراويان إبيل . يقتح الباني في التابي في الباني في المائي في



#### زنا کے متعلق اسلام کاموقف کے ا

متعدد جسمانی اورمعنوی سزاؤں کا موجب ہے۔ مزید برآں اس کی وجہ ہے آنے والی سزائمیں زانیوں تک ہی محدود نہیں رہتی ، بلکہ دوسروں کوبھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس بارے میں قدرتے نفصیلی گفتگو ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

#### ا:اجتماعی سزانیں:

جب نسی قوم میں زنا عام ہوجائے ، تو ان پر عذابِ الٰہی نازل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ذیل میں حیوروایات ملاحظہ فر مائیے :

ا: امام حاکم نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک رسول الله ﷺ نے فر مایا:

"إِذَا ظَهَرَ الرِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدُ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمُ عَذَابَ اللَّهِ."•

''جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہوجائے ، تو یقیناً انھوں (یعنی بستی والوں) نے اپنی جانوں کواللہ تعالی کے عذاب کے لیے پیش کردیا۔'' امام ابن حبان نے اسی معنٰی کی حدیث حضرت ابن مسعود خیالئیز ﷺ کے حوالے

امام ابن حبان مے ای می حدیث مطرت ابن معود می قد کے حوالے مصروایت کی ہواور اس پر درج ذیل عنوان تحریکیا ہے:[ذِكْرُ إِسْتِ حُمْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظَهُوْرِ

الزِّنٰي وَالرِّبَا فِيْهِمْ]•

- المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، ٢٧/٢. المام حاكم في است الشجح الاسناد الورحافظ في المستدرك على الصحيح الراديا بـ ( الماحظة مو السمرجع السابق ٢٧/٢؛ والتلخيص ٢٧٧/٢ وصحيح الحامع الصغير ١٧٨/١).
- الاخطه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزَّنى وحده، رقم الحديث ١٤٤٠، ١٤٥٠. شَخُ ارتا وَوَطَ نَهُ است [حسن لغيره] قرارويا ہے۔ (الماحظة مو: هامش الإحسان ٢٥٨/١٠).
  - الإحساد في تقريب صحيح ابن حباد ٢٥٨/١٠.



## نائے متعلق اسلام کا موقف کے کہ

[ لوگوں میں زنا اور سود کے عام ہونے پر ان ( لوگوں ) کا اللہ جل و علا کی سزا کامستحق تھہر ہا]

حدیث میں بیان کردہ اس علین وعید کا سبب بیان کرتے ہوئے علامہ مناوی کھتے ہیں:

'' کیونکہ وہ ایبا کام کرنے کا سب ہنے ،جس کے ذریعہ انساب کی حفاظت اور پانیوں کے خلط ملط کورو کئے کے متعلق حکمتِ اللہید کی مخالفت ہوئی۔''• ۲: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت زینب بنت جحش بڑھنجھا ہے روایت نقل کی ہے، (کہ انھوں نے بیان کیا): میں نے عرض کیا:

"أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟"

'' کیا نیک لوگوں کے اپنے درمیان ہوتے ہوئے بھی، ہم ہلاک ہوجا کیں گے؟''

آنخضرت طفيعيل نے فرمايا:

"نَعَمُ، إِذَا كَثُرَ الْخُبَتُ "٣

''ہاں جب بدکاری زیادہ ہوجائے گی۔''

کتاب[المفهم] کے تحققین نے حدیث کے اس جھے پردرج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: [هِلَاكُ الصَّالِحِیْنَ وَالطَّالِحِیْنَ فِیْ حَالِ انْتِشَارِ الزِّنٰی] ۞ [هِلَاكُ الصَّالِحِیْنَ وَالطَّالِحِیْنَ فِیْ حَالِ انْتِشَارِ الزِّنٰی] ۞ [زنا کے عام ہونے کی حالت میں نیک اور بد (سب) لوگوں کا ہلاک ہونا]



<sup>🗗</sup> فيض القدير ١/١٠٤.

التعديث عليه: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج، حز، من رقم الحديث المحديث ١٠٦/١٣،٧١٣٥ وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن، حزه من رقم الحديث ١- (٢٨٨٠)، ٢٢٠٧/٤.

<sup>🛭</sup> هامش المفهم ۲۰۸/۷.

## زنائے متعلق اسلام کاموقف کے ان کے ان کے ان کا کھیا کہ ان کے ان کے ان کا کھیا کہ ان کہ ان کھیا کہ ان کھیا کہ ان کھیا کہ ان کھیا کہ ان ک

٣: امام ابن ملجه اور امام عاكم نے حضرت عبد الله بن عمر فائن اسے روایت نقل كی هم ( كه ) انھوں نے بيان كيا: ' رسول الله طشے آلة بمارى طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: يَا مَعُشَوَ الْهُ هَاجِرِينَ! حَمُسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُودٌ بِاللّهِ أَنُ تَدُد كُوهُنَّ:

لَمُ تَظُهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ فَطُّ، حَتَّى يُعُلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ السَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ مَضَتُ فِي أَسُلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوُ اللهِ السَّعَانُ وَيُ أَسُلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوُ اللهِ الحديث. ٥

اے گروہ مہاجرین! جبتم پانچ باتوں میں مبتلا کیے جاؤاور میں اللّہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں ، کہتم اضیں یاؤ:

کسی قوم میں بھی بھی زناعام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اسے علانیہ کریں، مگر ان میں طاعون اور الی بیاریاں پھیل جاتی ہیں، جو کہ ان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں .....الحدیث.

افسوس کہ انسانی معاشروں کی ایک بڑی تعداد میں بدکاری کا چلن ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایسے بہلے ان کا کہیں نام و کے ساتھ ہی ایسے بہلے ان کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ کاش لوگ انسانیت کے عظیم ترین محسن رحمتہ للعالمین مشکی آیا ہم کی سوز و گداز میں ڈو بی ہوئی تنبیہ پر توجہ کرتے۔ ● میں ڈو بی ہوئی تنبیہ پر توجہ کرتے۔ ●

🛭 جنسی امراض کے انتشار کے متعلق قدر نے تفصیل اس کتاب کے صفحات ۲۲۲۔۲۲۴ میں ملاحظہ فرمائے۔

<sup>•</sup> سنن ابس ساجه، أبواب الفتن، باب المعقوبات، جزء من رقم الحديث ٢٨٠ ؟ ، ٢٨٥/٢ و السنن ابس ساجه، أبواب الفتن ، باب المعقوبات، جزء من رقم الحديث شنا ابن بابه و السمستدرك على الصحيح من ابن بابه كي بين المام حاكم في اس كي استدرك و الماؤة و بين اورشخ ارثا و وط في است و حج اور فيخ الباني في احسن اقرارويا بـ ( الما فظه و السمستدرك ١/٤ و التلخيص ١/٤ و ١٥ و همامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/١ و ٢٥ وصحيح سنن ابن ماجه ٢ / ١٧٥).

# زنائے تعلق اسلام کامونف کے ا

سم: امام حاکم اور امام بیہی نے حضرت بریدہ ڈپائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:''رسول الله ﷺ نے فرمایا:

"وَلَا ظَهَـرَتِ اللهَاحِشَةُ فِي قَوُمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوُتَ."•

[ سی قوم میں بھی بھی زنا عام نہیں ہوتا، مگر اللّٰہ تعالیٰ ان پرموت مسلط فر ما دیتے ہیں ]۔ دیتے ہیں ]۔

جب کسی قوم کی سیاہ کاریوں کے سبب جبار وقہار اللّٰہ ان پرموت مسلط فرمادیں ، تو پھروہ کیونکراس سے نج سکتے ہیں؟ کیا آنے والا ہرروز چیخ چیخ کرانسانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول نہیں کروار ہا؟

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُرُى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيُدٌ.﴾

۵: امام ما لک نے حضرت ابن عباس بڑگائی ہے نقل کیا ہے، کہ بے شک انھوں نے فرمایا:

#### "وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهُمُ الْمَوْتُ. "٥

- السستدرك عنى الصحيحين، كتاب الجهاد، ٢٦/٢ و والسنن الكبرى، كتاب صلاة الاستسقاء، باب النحروج من المطالم.....، جزء من رقم الحديث ٢٩٩٨، ٦٣٩٨، ١١٩٨. المام حاكم نے اس اسلم كى شرط پرستج اكبا ہواد حافظ ذبى نے ان كساتھ موافقت كى ہے۔ (طاحظ ہو: السستدرك ٢٦/٢) و التلخيص ٢٦/٢). تيز و كھے: سلسلة الاحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٢٠١٠ المحلد الأول.
- 🛭 سورہ ف/ رقبہ الآبة ۳۷ . [ترجمہ: یقیناً اس میں اس تخف کے لیے ضرورتفیحت ہے،جس کا کوئی دل ہو یاوہ ( دل ہے ) حاضر بوکر کان لگا کر ہے ۔ ]
- الموطأ، كتباب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، جزء من رقم الرواية ٢٦، ٢٦، ٤٦٠. ثير للاظهرو: السنس الكبرى للبيهقي، كتاب الاستسقاء، باب الحروج من المظالم.....، رقم الحديث ٨٩٣/٣٠٦٣٩٨.



# زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

اور کسی قوم میں بھی بھی زنا عام نہیں ہوتا، مگر ان میں موت ( کا واقع ہونا) کثرت سے ہوجا تا ہے۔]

یہ قول اگر چہ حضرت ابن عباس طِلِیْ کا ہے، لیکن یہ مرفوع حدیث (لینی آ تخضرت طِنِیَ اِنْ کے فرمان) کے حکم میں ہے، کیونکہ حضرات صحابہ اپنی رائے سے الی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ •

زنا کی کثرت کے سبب آنے والی عام تباہی اور بربادی کے متعلق امام ابن قیم ککھتے ہیں:

''زناعام موت اورمسلسل آنے والی طاعون (کی بیاری) کا سب ہے۔ جب مولیٰ عَلَیْلِا کے لشکر میں طوائفیں داخل ہو گئیں اوران میں بدکاری عام ہوگئی، تو الله تعالیٰ نے ان پر طاعون کا مرض مسلط کردیا، جس کی وجہ ہے ایک ہی دن میں ستر ہزار آدمی مرگئے۔'' ہ

۲: امام احمد نے نبی کریم میشی آیا کی زوجہ (محترمہ) حضرت میمونہ والتھا سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انھوں نے بیان کیا:''میں نے رسول الله میشی آیا کوفر ماتے میں دین:

"لَا تَزَالُ أُمَّتِيُ بِخَيْرٍ مَا لَمُ يَفُشُ فِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيْهِمُ وَلَدُ الزِّنَا، فَيُوشِكُ أَنُ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِعَذَابِ." • "ميرى أمت اس وقت تك خير (وبهلائي) كساته رسيس ، جب تك

ل الم خطر مو المسابق. علاوه الرياضي محمولة الاعبد الباقى في يمي بات علامداين عبد البرسي الله كالم الموطأ ٢٠/٢).

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٨١.

السسند، ۲۳۶/۳. (ط: المكتب الإسلامي). اے امام ابویعلی اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا
 پاور حافظ پیٹمی کی رائے میں بیرصدیث[ محتی یا احت اے۔ (ملاحظہ ہوا محمع الزوائد ۷/۲۰).

#### ز نا کے متعلق اسلام کا موقف

ان میں اولا دِ زنا کی کثرت نہ ہوگی۔ جب ان میں اولا دِ زنا کی کثرت ہوجائے گی، تو پھر قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ اُن سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں۔''

ان روایات سے معلوم ہونے والی یانچ باتیں:

ا: سمی بہتی میں زنا اور سود کے عام ہونے پر، اس بہتی کے لوگ عذاب اللی کے مستحق قراریاتے ہیں۔

۲: زنا کے عام ہونے پر نیک اور بد، سب لوگ ہلاک کیے جاتے ہیں۔

سو: جہاں علانیہ طور پر زنا کے جرم کا ارتکاب ہو، وہاں طاعون اور الیمی بیاریاں پھیل جاتی ہیں، جو کدان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔

س، تحسى قوم ميں زنا كاعام ہونا، ان پرالله تعالیٰ كی جانب ہے موت مسلّط كرنے كا

سبب بنمآ ہے اور ان میں اموات کثرت سے ہوتی ہیں۔

۵: کسی قوم میں اولا دِ زنا کی کثرت اسے خیر سے محروم کردیتی ہے اور اس کے عذاب اللہی کی گرفت میں آنے کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔

ب:انفرادی سزائیں:

زنا کرنے والےلوگوں کے لیےمقرر کردہ انفرادی سزائیں دوقسموں کی ہیں:

I: جسمانی سزائیں

II: معنوی سزائیں

ذیل میں ان دونوں قتم کی سزا ؤں کے متعلق قدر نے تفصیل ملاحظہ فر ما ہے: .

بهاقتم: جسمانی سزائی<u>ں:</u>

اوّل: شادی شدہ بدکار کے لیےرجم:

اس بارے میں ذیل میں چھروایات ملاحظہ فرمایتے:



نائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

[الله تعالیٰ کے سواکسی کے معبود نہ ہونے اور یقینی طور پرمیر ہے الله تعالیٰ کا رسول ہونے کی گواہی دینے والے مسلمان شخص کا خون تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ حلال نہیں: جان کے بدلے میں جان، اور شادی شدہ زنا کرنے والا اور اپنا دین ترک کرنے اور جماعت جیموڑنے والا۔] ۲: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس شاہی سے روایت نقل کی ہے، (کہ) وہ بیان کرتے ہیں:

''عمر بن خطاب خِلْنِیْ نے رسول اللّه ﷺ کے منبر پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتَابَ. الْكَتَابَ.

فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا. فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

فَأَخْشٰمِي إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: "مَا نَجِدُ

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الدّيات، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْيسَ بِالنَّفْ مَنَ عَلَي اللّهُ عَالَى: ﴿إِنَّ النَّفْيسَ اللّهِ اللّهُ عَلَي النَّسَامَة، ٢٠١/١٢، ٢٠١٢ وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم مسلم، رقم الحديث ٢٥ ـ (١٣٠٣)، ٣٠/٣، ١٣٠٣. الفاظ صديث من باب ما يباح به دم مسلم، رقم الحديث ٢٥ ـ (١٣٠٣)، ٣٠/٣). الفاظ صديث صحى النَّخاري كي بن ـ

# زنائے متعلق اسلام کا موقف

الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ . "

فَيَضِلُوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا الله . وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنْى إِذَا أَحْصَنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَو الْإِعْتِرَافُ. "•

"بلاشبهالله تعالی نے بقینا محمد طفی آیم کوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اوران پر کتاب نازل کی۔ آنحضرت طفی آیم پر جو پچھنازل کیا گیا، ای میں سے رجم کی آیت بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا، اسے یاد کیا اورخوب اچھی طرح سمجھا۔ رسول الله طفی آیم نے رجم کیا۔ محصد اندیشہ ہے، کہ اگر لوگوں پر طویل زمانہ گزرا، تو کوئی کہنے والا کیے گا: "ہم الله تعالیٰ کی کتاب میں رجم نہیں یاتے۔"

تو وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فریضہ کوترک کرکے گمراہ ہوجائیں گے۔ شادی شدہ مردوں اورعورتوں میں سے زنا کرنے والے پر، جب گواہی قائم ہوجائے یاحمل ہو یااعتراف تو رجم لازم ہے۔'

۳۰: امام بخاری نے حضرت ابو ہر ریہ و بٹائٹنز کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، ( کہ) نبی کریم مظفی میکیز نے فرمایا:

"أَلُوَلَدُ لِلُفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ." ٢

[ بچیستر (والے ) کے لیے ہے € اور بدکار کے لیے پھر ہے۔ ]

<sup>🛭</sup> یعنی جس کے بستر پر بچے جنم لے، وہ ای کا ہے۔



منفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحدود، جزء من رقم الحديث ١٣١٦/٣، ٢١٤٤/١٢ والفاظ عديث مجمع مسلم، كتاب الحدود، رقم الحديث ١٥- (١٦٩١)، ١٣١٦/٣. الفاظ عديث مجمع مسلم كي بين.

البخاري، كتاب الحدود، رقم الحديث ١٢٧/١٢، ١٢٧/١٠.

#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

س: امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رفائٹی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھول نے بیان کیا:

" رسول الله طَعْفَاتِينَ نِے فرمایا:

" حُدُوُا عَنِي، خُدُوُا عَنِي، قَدُ جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكُرُ بِالْبِكُرُ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكُرُ بِالْبِكُرُ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكُرُ اللهُ كُو اللَّهِ وَالوَّجُمُ." ﴿ جَلَدُ مِائَةٍ وَّالرَّجُمُ." ﴿ اللهُ تِعَالَى فِي اللهُ تَعَالَى فِي النَّهِ عَلَى فِي اللهُ تَعَالَى فِي النَّهِ اللهُ تَعَالَى فِي النَّهُ عَيْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَي اللهُ عَلَى فَي اللهُ عَلَى الل

ہ:امام بخاری نے حضرت جاہر بن عبدالله انصاری ڈپاٹھا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ:

"أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَلَى رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ، فَحَدَّثُهُ أَنَّهُ قَدْ

فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ،

فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ . " • ' اللهُ عَلَيْهِ مَهُ لَا شَهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَل عَلَمَت مِينَ حَاصَر

ہا سبہ ہم رہے ) ہا ہیں اور وں معدھے ہا ہ قانوں ہے۔ ہوااور آنخضرت مِنْشَعَاتِهُمْ کو بتلایا، کداس نے زنا کیا ہے۔

اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ گواہی دی، تو رسول الله ﷺ نے اس کے بارے میں تھم دیا، تو اُسے سنگ ارکر دیا گیا۔ و شخص شا دی شدہ تھا۔ ''

صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حد الزلی، رقم الحدیث ۱۲\_(۱۲۹۰)، ۱۳۱٦/۳.

البخاري، كتاب الحدود، رقم الحديث ١١٢/١٢، ١١١٢.

### زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

۲: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبدالله بن عمر بناپتیا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ:

''بلاشبدرسول الله ﷺ کے پاس ایک یہودی مرداور ایک یہودی عورت لائی گئی اور ان دونوں نے زنا کیا تھا۔ رسول الله ﷺ یہود کے ہاں تشریف لے گئے، اور دریافت فرمایا:

"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنُ زَنْي؟"

''تم تورات میں زنا کرنے والے کی کیاسزایاتے ہو؟''

انھوں نے کہا:

"نُسَوِّدُ وُجُوهُهُ مَا، وَنُحَمِّلُهُ مَا، وَنُحَالِفُ بَيْنَ وُنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوْهِهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا. "

[ ہم ان دونوں کے چبرے سیاہ کر کے ، مخالف سمتوں میں ان کے چبرے کر کے سواری پر بیٹھا کر (گلی محلوں ) میں گھماتے ہیں۔]

الم تحضرت الشيئة في مايا:

"فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ."

[ تورات لا ؤ،ا گرتم سچے ہو۔ ]

سووہ اُسے (لیمن تورات) لائے اور اُسے پڑھا، یہاں تک کہ وہ رجم والی آیت کے پاس پنچے۔ جونو جوان پڑھ رہا تھا، اُس نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور پیچھے پڑھا۔ رسول الله طِشْآئِرِ آخ کے ساتھ موجود عبد الله بن سلام ڈالٹیز نے سے: سرخنہ میں سند میں میں میں ا

آتخضرت كَيَّا مَعْ عَرْضَ كَيا: "مُوْهُ فَلْيَوْفَعْ يَدَهُ."

[السيحكم ديجيي، كهوه ا بنا باتهدا ثفائه\_]



#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے کہا

اُس نے اے اٹھایا،تو اس کے پنچےرجم والی آیت تھی۔

"فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ فَي مَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَي مِهَا . " ٥

''سو رسول الله ﷺ نے ان دونوں کے بارے میں تکم دیا اور ان دونوں کورجم کیا گیا۔''

#### ان روایات کے حوالے سے گیارہ باتیں:

ا: شادی شدہ بدکارلوگ زنا کے سبب اپنے زندہ رہنے کاحق کھودیتے ہیں۔

۲: شادی شدہ بدکارلوگوں کے لیے [رجم] کی سزا قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کی خلاوت بعد میں منسوخ ہوگئی، البتہ اس کا حکم باقی رہا۔ فدکورہ بالا روایات میں سے نمبر ۲ میں امیر المونین عمر ہاٹی کا خطبہ اس حقیقت کوخوب واضح کرتا ہے۔ علامہ قرطبی اس خطبہ کی شرح میں لکھتے ہیں:

سیاس بات کی نص ہے، کہ بیہ [ یعنی آیت رجم] قرآن کریم کا حصہ تھی، جس کی احلاقت کی جاتی تھی اور بعد میں اے منسوخ کیا گیا، لیکن اس کا تھم [ یعنی رجم] جاری و ساری رہا ۔ عمر بنائی نے یہ بات صحابہ بڑائی ہے کہ وبرو معدنِ وحی [ یعنی مدینہ طیبہ] میں فرمائی ۔ مسلمانوں کے درمیان بیہ خطبہ مشہور ہوا، سواروں نے اسے نقل کیا۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے دیگر لوگوں نے، نہ تو ان کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد، اس پرکوئی اعتراض کیا۔ اس طرح یہ آتلاوت کے منسوخ ہونے اور تھم کے باقی رہنے آگی نئے کی شنح کی قسم پراجماع ہے۔ اس بارے میں بعد کے زمانے کے کم علم لوگوں کا اختلاف قابل النفات نہیں۔ چ

المفهم ٥/٥ ٨ باختصار.



متفق عليه: صحبح البحاري، كتاب الحدود، رقم الحديث ١٦٨/١٢، ١٨١٩؛ و ١٢٨/١٢، الفاظ و ١٣٢٦/٣، الفاظ حديث ٢٦\_ (١٦٩٩)، ١٣٢٦/٣. الفاظ حديث صحيح مسلم كوبي ـ

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

ای بات کی تائید حضرت الی بن کعب بڑائن کے اُس قول سے ہوتی ہے، جے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا:

"كَانَتْ سُوْرَةُ الْأَخْزَابِ تُوَازِيْ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَكَانَ فِيْهَا:

"اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيا فَارُجُمُوهُمَا ٱلْبَتَّةَ."

'' سورة الاحزاب سورة البقره كےمساوى تھی۔اس میں تھا:

[ ترجمه: شادی شده مرداور شادی شده عورت جب زنا کریں ، نویقینا ان دونوں کو سَنگسار کردو۔ ]

۳: آنخضرت بین آلی متعدد احادیث میں شادی شدہ بدکاری کرنے والے لوگوں کی سزا آرجم ایمان فرمائی۔ فدکورہ بالا روایات میں سے نمبر اور نمبر الی ہی احادیث میں سے نمبر اور نمبر کا درج ویل عنوان والے باب میں روایت کی ہے:
[بَابٌ لِلْعَاهِو الْمُحَجَرُ ]

[ زنا کرنے وائے کے لیے پھروں کی سزا ہونے کے متعلق باب ] ہم: آنخضرت طنے بیٹے آنے اسلم قبیلے کے شادی شدہ زنا کرنے والے خص کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ حدیث نمبر ۵ میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح آنخضرت سنے بیٹے آنے نے جہینہ قبیلہ کی ایک عورت اور اپنے خاوند کے ہاں مزدوری کرنے والے خص کے ساتھ بدکاری کرنے والی عورت کورجم کرنے کا حکم دیا۔ •

طاخطة واصلحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزَّني، رقم الحديث
 ١٣٢٤/٣، و ٢٥ ـ (١٦٩٨ ـ ١٦٩٨)، ١٣٢٤/٣ ـ ١٣٢٥.



الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزّني وحدّه، وقع الرواية الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزّني وحدّه، وقع الرواية ٢٧٣/١، قُتُ ارتاؤوطاس كے بارے ميں لكھة بين: "عاصم بن الى النّج و بيا ہے، (البته) اس كے الحج اوبان كي حديث هيمين ميں مقرون إلى يعنى ديگر راويان كي ساتھ ] ہے اور سند كي باتى راويان كي شرط يرا تقد إين - (هامث الإحسان ٢٧٣/١٠). نيز ملاحظ بوات قريب التهذيب ص ٢٨٥.

#### نا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

2: آ مخضرت مینی آن کے فرمان: [غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ شخص کے ساتھ (بدکاری) کرے، تو سوکوڑ ہے اور شادی شدہ، شادی شدہ کے ساتھ (بدکاری) کرے، تو سوکوڑ ہے اور شادی شدہ، شادی شدہ نا کرنے تو سزا رجم ہے یا میں بات کو بطور شرط بیان نہیں کیا گیا۔ غیر شادی شدہ نا کرنے والے کی سزا، خواہ وہ غیر شادی شدہ سے برائی کرے یا شادی شدہ سے، ہر دوصورت میں [سوکوڑے] ہے۔ اس طرح شادی شدہ برائی کرنے والے کی سزا، ہر دوصورت میں [سرجم] ہے۔ حدیث شریف میں:

[غیرشادی شده] کا [غیرشادی شده] کے ساتھ اور [شادی شده] کا [شادی شده اکے ساتھ ذکر:

غالبًا ہونے والے واقعات کے اعتبارے ہے۔ 🏻

۲: ندکورہ بالا روایات میں سے نمبر المحضرت عبادہ ڈاٹٹیئر کی روایت کردہ حدیث اسے معلوم ہوتا ہے، کہشادی شدہ بدکارلوگوں کے لیے [کوڑے اور رجم ] دوسزائیں ہیں۔
 اس بارے میں علمائے امت کی آراء میں سے دو درج ذیل ہیں:

ا: دونوں سزاؤں کو جمع کیا جائے۔ بیرائے حضرات صحابہ میں سے علی، ابی بن کعب، ابن مسعود، ابن عباس، ابوذ ر اور بعض دیگر صحابہ رڈٹائٹیم کی ہے۔ ● حضرات ائمہ حسن بصری، اسحاق بن راہو ہی، داوداور اہل ظاہر کی بھی یہی رائے ہے۔ ● ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی موقف ہے۔ ● امام شافعی کے بعض اسحاب بھی اسی کے قائل ہیں۔ ●

<sup>🚺</sup> ملاحظه بهو: شرح النووي ۱۹۰/۱۱.

<sup>🛭</sup> الماظه بو:جامع الترمذي ١/٥٨٦/٤؛ والمغني ٣١٣/١٢؛ وفتح الباري ١١٩/١٢.

<sup>🔞</sup> ملاحظه بو: السفهم ٥ / ٨٤.

الاخطه بموزال مغنى ۱۲/۱۲.

<sup>🧔</sup> ملافظه ټو:شرح النووي ۱۸۹/۱۱.



ب: شادی شدہ بدکارلوگوں کوصرف رجم کیا جائے ، کوڑے نہ لگائے جائیں ، حضرات صحابہ میں سے ابو بکر ، عمر اور بعض دیگر صحابہ رفٹی اُنٹینی اور جمہور علائے امت اس کے قائل ہیں۔ •

ان کا استدلال یہ ہے، کہ آنخضرت طینے آئے نے ماعز، جبیدہ قبیلہ کی عورت اور اپنے خاوند کے ہاں مزدوری کرنے والی عورت، ان تنبوں کو صرف رجم کرنے کا تھم دیا اور اس کے ساتھ کوڑے مارنے کا تھم نہیں دیا۔ اگر کوڑے مارنے کی شری حیثیت ہوتی، تو آنخضرت میلی آس سے خاموش نہر ہے۔

ای رائے کی تائید میں بیابھی کہا گیا ہے، کہ دونوں سزاؤں کو جمع کرنا ابتدا میں تھا، بعد میں بیچکم منسوخ ہوگیا۔ ۞

مہلی رائے کی تا ئید میں کہا گیا ہے، کہ

- ۔ تینوں واقعات کا متاخر ہونا ثابت نہیں۔کسی واقعہ کے [ناسخ] قرار دینے ہے پہلے،ان کا[متاخر ہونا] ثابت کرناضروری ہے۔ ۞
- ۔ ان کے اشارہ کردہ تینوں واقعات کے حوالے سے یہ کہنا، کہ آنخضرت ﷺ نے کوڑے نگانے کا تھم نہیں دیا، درست نہیں، کیونکہ کسی چیز کے [ذکر نہ کرنے] سےاس[چیز کی نفی] ٹابت نہیں ہوتی۔ ۞

<sup>🗗</sup> لماظه بوا السرجع السابق ٧/٥٥٢.



المانظة المواد جامع الترمذي ١٥٨٧/٤ والمفهم ١٨٤/٥ والمغنى ٢١٣/١٢ وشرح النووي
 ١١٩/١٢ وفتح الباري ١١٩/١٢ .

<sup>♦</sup> طائظة الإناف غهم ٥/٤٨٤ والمعني ١٩٣/١٦ ١٣١٤ وشرح النووي ١٨٩/١١ وفتح
الباري ١٩٩/١٢.

نيل الأوطار ٧/٥٥/٠.

#### زنائے متعلق اسلام کاموقف کے ایک کا انتخاب کا ا

۔ اس بات کا احتمال ہے، کہ [رجم] کے ساتھ [کوڑے لگانے کا حکم] رادیان کی نظر میں اس قدر واضح تھا، کہانھوں نے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہ مجھی ۔ **0** - امر المومنین علی خاشن نے آن مخضرین مشاہرات کی وفارین کرمتعد دسال بعد شادی

امیر المومنین علی بڑائٹنز نے آنخضرت شیکی نیا کی وفات کے متعدد سال بعد شادی شدہ عورت آشسر احدہ یا کوسز او بیتے ہوئے دونوں سزاؤں کو جمع کیا۔ انھوں نے جمعرات کے دن اسے کوڑے لگائے اور فر مایا: [میں نے اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے میں یا چمعتہ المبارک کے دن سنگسار کیا اور فر مایا: ' [میں نے اسے رسول اللہ مظیمی تیا کی سنت کے مطابق رجم کیا ہے یا' گ

علامه شوکانی اس واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

''ان الیی (عظیم) شخصیت اور وہال موجود دیگرا کا برصحابہ ڈی کھیٹی پر ارجم اورکوڑے جمع کرنے اکومنسوخ کرنے والی دلیل کیسے مخفی رہی؟'' ﴿ وَاللّٰهُ مُّ عَالَٰى أَعْلَمُ مِبِ الصَّوَابِ . تَعَالٰی أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

ے: حدیث شریف میں [غیرشادی شدہ] اور [ شادی شدہ ] کے متعلق بیان کردہ احکام مردوں اورعورتوں کے لیے یکساں ہیں ۔ €

۸: شادی شدہ بدکارلوگوں کورجم کرنے پرامت کا اجماع ہے۔علامہ ابن قدامہ کلھتے ہیں:

"فِيْ وَجُوْبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِيْ الْمُحْصِنِ، رَجُلًا كَانَ أَوِ الْمُحْصِنِ، رَجُلًا كَانَ أَوِ الْمُرَاةً. وَهُلَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْجِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ،

<sup>🧔</sup> للاظه مو: المرجع السابق ١٩٠/١١.



<sup>🛈</sup> الما خظه بوافتح الباري ١١٩/١٢. 🔻 🛭 الما خظه بموافتح الباري ١١٩/١٢.

البخاري، كتاب البحدود، رقم الحديث ١١٨/١٢، ١١٧/١٢. ير الاظهرو: فتح
 الباري ١١٩/١٢.

<sup>🧿</sup> نيل الأوطار ٧/٥٥٠.

زنا کے متعلق اسلام کا موقف

وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِيْ جَمِيْعِ
الْأَعْصَارِ ، وَكَا نَعْلَمُ فِيْهِ مُخَالِفًا إِلَّا الْخَوَارِجَ . "• ثَلَا الْأَعْصَارِ ، وَكَا نَعْلَمُ فِيْهِ مُخَالِفًا إِلَّا الْخَوَارِجَ . "ثادی شدہ زانی، مردیا عورت ، کے رجم کا واجب ہونا، یہ صحابہ، تا بعین اور
ان کے بعد کے سب ملکول اور سب زمانوں کے عام اہلِ علم کا قول ہے اور
اس بارے میں خوارج کے علاوہ کسی اور کے اختلاف کی ہمیں خبرنہیں ''
اس بارے میں خوارج کے علاوہ کسی اور کے اختلاف کی ہمیں خبرنہیں ''
و: رجم کے حوالے سے محدثین کرام کے دوٹوک اور قطعی موقف ہے آگاہی کی فاطران کے خورکردہ چندعنوانات ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

ا: امام بخاری کے تحریر کردہ عنوانات:

[بَابُ رَجْمِ الْمُحْصِنِ]

[شادی شدہ کورجم کرنے کے متعلق باب ]

II: [بَابُ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ] ۞

[بدکاری کرنے والے کے لیے پھر ہونے کے بارے میں باب] بعنی بدکاری کرنے والے کو شکسار کرنے کے متعلق باب

III: [بَابُ الرَّجْم فِيْ الْبَلاطِ]•

المغني ٢٠١٩/١٢. ثير الما خطه و المفهم ٥/١٨ وشرح النووي ٢١/٥/١١ ونيل الأوطار
 ٢٥٤/٧.

ننبيه:

بعض حضرات علماء نے خوارج کے ساتھ بعض معتزلہ [یا معتزلہ] کا بھی ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: المسراجع المسابقہ)؛ لیکن دونوں گروہوں کا اختلاف الل المنة والجماعة کے ہاں لائق توجہ ہی نہیں۔ (ملاحظہ ہو:المدنیم ۸٤/۵).

- صحيح البخاري، كتاب الحدود، ١١٦/١٢.
  - 🚯 المرجع السابق ١٢٧/١٢.
- ۵ صحیح البخاري، کتاب الحدود، ۱۲۸/۱۲.



زنائے تعلق اسلام کا موقف

[ پی طی زمین میں رجم کرنے کے متعلق باب]

Ni: [بکاب رَجْمِ الْحُدِلْی مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ]

و شادی شدہ حاملہ عورت کی سزاکی وجہ سے رجم کرنے کے متعلق باب]

ب: امام نووی کا سیح مسلم میں تحریر کردہ عنوان:

[ بَابُ رَجْمِ الشَّیْبِ فِیْ الزِّنَا]

ق: امام ابوداؤد کے تحریر کردہ عنوانات:

آ: [بکابٌ فِیْ الرَّجْمِ]

آ: [بکابٌ فِیْ الرَّجْمِ]

[ رجم کے بارے میں باب]

[ بَابُ رَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ ﷺ]

ا ماعز بن ما لك فِاللَّهُ كورجم كرنے كم تعلق باب] [ا]: [بَابٌ فِي الْمَوْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ عِلَيْ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهِيَّا بِرَجْمِهَا مِنْ جُهِيَّا مِنْ جُهِينَةً

[جہینہ (قبیلہ) کی اس عورت کے متعلق باب، جسے نبی سے اُلگاریا کے اس عورت کے متعلق باب، جسے نبی سے اُلگاریا کے درام مرنے کا تھم دیا] د: امام ترفدی کے تحریر کردہ عنوانات: 1: [بَابُ مَا جَاءَ فِیْ تَحْقِیْقِ الرَّجم] © اِتحقیق رجم کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، اس کے متعلق باب

<sup>6</sup> جامع الترمذي، أبواب الحدود، ٢/٤ ٥٥.



المرجع السابق ١٤٤/١٢.
 صحيح مسلم، كتاب الحدود، ١٣١٧/٣.

<sup>🚯</sup> سنن أبي داود، كتاب الحدود، ١٢/٩٥.

المرجع السابق ١٦/١٢.
 المرجع السابق ١٩/١٢.

زناكِ مَعَالَى السلام كاموقف كالله عَلَى الشَّيّب] • الله عَلَى الشَّيّب] • الله عَلَى الشَّيّب] • الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

II: [بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرَّجْمِ عَلَى الشَّيِّبِ] • وَ الرَّجْمِ عَلَى الشَّيِّبِ] • وَ الرَّجْمِ الرَّجْمِ الرَّمِ الرَّبِ المِنْ المِنْ المَّالِقِ مِنْ المَّالِقِ مِنْ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَّ

اس کے بارے میں باب]

ه: امام ابن ماجه کاتحریر کرده عنوان:

[بَابُ الرَّجْمِ]

[رجم کے متعلق باب ]

و: امام ما لك كاتحرير كرده عنوان:

[بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الرَّجْمِ]

[ رجم کے بارے میں جو وار د ہوا ہے، اس کے متعلق باب ]

ز: امام ابن حبان کے تحریر کر دہ عنوانات:

[ ﴿ وَكُرُ إِنْبَاتِ الرَّجْمِ لِمَنْ زَنَا وَهُوَ مُحْصِنٌ ] ٥

[شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کے ثبوت کا ذکر ]

II: [ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِيْنِ إِذَا قُصِدَ

التَنْكِيْلُ بِهِمَا] ٥

[ دوشادی شدہ بدکاری کرنے والوں کوسز اکی غرض ہے رجم کرنے کے تھم کا ذکر ]

ا: ندکورہ بالا روایات میں سے صدیث نمبر ۲ یہودی بدکار جوڑے کورجم کرنے

٢٧٤/١٠ المرجع السابق ١٠/٤/١٠.



المرجع السابق ٤/٨٣/٤.

ے۔ 2 سنن این ماجه، أبو اب الحدود، ص ٤٢٧.

الموطأ، كتاب الحدود، ١٩/٢.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزنا وحده، ١٠٧٣/١.

## زنا کے متعنق اسلام کا موقف کے ا

كَ مَتَعَلَقُ ابْنَ عُمْرِ فِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ

[ ذمیوں کے احکام، زنا کرنے پران کے محصن ﴿ ہونے اور ان کا معاملہ امام کے رُوبرو پیش ہونے کی صورت کے متعلق باب ا صحیح مسلم کی اسی حدیث پر امام نووی کا تحریر کر دہ عنوان ہیہ ہے: [ بَابُ رَجْمِ الْیَهُوْدِ ، أَهْلِ الذِّمَّةِ فِیْ الزِّنٰی ] ﴿ [ زمی یہودیوں کوزنا کی ہنا پر رجم کرنے کے متعلق باب ]

امام ابوداؤونے اس حدیث کودرج ذیل عنوان والے باب میں روایت کیا ہے: اِبَابٌ فِیْ رَجْمِ الْیَهُوْدِیَّیْنِ] •

[ دویہودیوں کورجم کرنے کے متعلق باب ]

امام ترندی نے اسے حسب ذیل عنوان والے باب میں روایت کیا ہے:

[بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

[اہل کتاب کے رجم کے متعلق جو کچھوارد ہوا ہے،اس کے بارے میں باب ا

امام ابن ماجہ نے اسے حسب ذیل عنوان والے باب میں روایت کیا ہے:

[بَابُ رَجْمِ الْيَهُوْدِيِّ وَالْيَهُوْدِيَّةِ

البخاري، كتاب الحدود، ١٦٦/١٢.

امام بخاری کامقصود میہ ہے ۔۔۔۔۔ واللّٰہ تعالٰی اُعلم ۔۔۔۔۔ کہ [مسلمان نہ ہونا] ذمیوں کے محصن بننے میں رُکاوٹ نہیں۔ای لیے جب ان میں سے کوئی اِ شادی شدہ اِن ناکر سے گا،تو وہ اِنحصن } قرار پائے گااور ارجم ] کیا جائے گا۔ (ملا خلہ ہو: فنہ الباری ۲۸۱۲ م).

۱۳۲٦/۲ صحيح مسلم، كتاب الحدود ١٣٢٦/٢.

سنن أبي داود، كتاب الحدود، ۱۱/۵۸.

جامع الترمذي، أبواب الحدود، ١٩/٤.

# زنائے متعلق اسلام کامونف علی اسلام کامونف

[ یہودی مرداور یہودی عورت کورجم کرنے کے متعلق باب ]

امام ترندی لکھتے ہیں: اہلِ علم کی اکثریت کا اس پرعمل ہے۔ انھوں نے بیان کیا: ''جب اہل کتاب آپس میں جھگڑا کریں اور مسلمان حکمرانوں کے رُوبروا پنا معاملہ پیش کریں، تو وہ ان کے درمیان کتاب وسنت اور مسلمانوں کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں گے۔'' یہی احمداور الحق کا قول ہے۔

ان[اہلِعلم] میں سے بعض نے کہا: ''زنا کی بنا پر حد قائم نہ کی جائے گی۔'' • امام تر ندی فرماتے ہیں:

"وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . " وَ

''پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔''

علامہ ابن العربی نے قلم بند کیا ہے: ''حدیث میں (یعنی حدیث سے ثابت ہوتا) ہے، کہ اسلام [احصان] کے لیے شرطنہیں''۔ (یعنی شادی شدہ زانی، غیرمسلم ہونے کی بنا پر، شادی شدہ زانی کی سزاسے نج نہ سکے گا اس پرمسلمان شادی شدہ زانی کی طرح [ رجم ] کی حدقائم کی جائے گی۔ ]

#### علامه والله مزيد لكھتے ہيں:

"وَالْهَ حَتُّ أَحَتُّ أَنْ يُتَبَعَ ، وَلَوْ جَاءَنِيْ لَهَ كَمْتُ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْمِ ، وَلَمْ أَعْتَبِرِ الْإِسْلَامَ فِيْ الْإِحْصَانِ . " " حَلَّ اتباع كازياده حقدار ہے۔ اگروہ (اہل کتاب) میرے پاس آئیں ، تو میں ان پررجم (کی حدقائم کرنے) کا فیصلہ دول گا اور [احصان] کے لیے اسلام کومعتبر [یعنی شرط] نہیں تھہراؤں گا۔ "۞

<sup>🚯</sup> منقول از: فتح الباري ١٢٠/١٢.



<sup>🐧</sup> حامع الترمذي ١٩٠/٤. 🔞 المرجع السابق ١٩٠/٤.

### زنا کے متعلق اسلام کا موتف کے ا

علامها بن عبدالبررقم طرازيين:

"حَدُّ الزَّانِيْ حَقُّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ، وَعَلَى الْحَاكِمِ إِقَامَتُهُ. " ( اللهُ عَلَى الْحَاكِمِ إِقَامَتُهُ. " ( الله تعالى كه حقوق ميس سے [ايك] حق ب اور ( مسلمان ) حاكم كى ذمه دارى ہے، كه اسے قائم كرے - ]

علامه نو وي شرح حديث مين لکھتے ہيں:

"فِيْ هٰذَا دَلِيْلٌ لِّوُجُوْبِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الْكَافِرِ . " "اس میں كافر پرزنا كى حد (قائم كرنے ) كے وجوب كى دليل ہے۔ '' حافظ ابن حجر حدیث كے فوائد بيان كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وَجُوْبُ الْحَدِّ عَلَى الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ إِذَا زَنْى، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمْهُوْرِ. "٠

'' ذمی کافر پرحد کا وجوب، جب وہ زنا کرے اور پیرجمہور کا قول ہے۔'' مجد الدین ابوالبر کات ابن تیمیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب [منتقبی الأخبار] میں ایک باب کا درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے :

[بَابُ رَجْمُ الْمُحْصِنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ]\*

اللِ كتاب ميں سے شادى شدہ كورجم كرنے اور اسلام كے [احصان] كے ليے شرط نہ ہونے كے متعلق باب]

پھر انھوں نے اس باب میں حضرت ابن عمر طاعتی کی حدیث کے ساتھ دواور حدیثیں

المرجع السابق ۱۲/۱۲.

<sup>🤡</sup> منقول از:السرجع السابق ۱۲/۱۲.

❸ فتح الباري ١٢٠/١٢.

منتقى الأخبار (المطبوع مع شرحه نيل الأوطار)، كتاب الحدود، ٢٥٦/٧.

# زنائے متعلق اسلام کاموقف

نقل کی ہیں:

علامه شوکانی ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"وَأَحَادِيْثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُحَدُّ الدِّمِّيُّ كَمَا يُحَدُّ الدِّمِّيُّ كَمَا يُحَدُّ الدِّمِيِّ وَالْمُسْتَأْمِنُ يُلْحَقَانِ بِالدِّمِّيِّ بِجَامِعِ الْمُسْتَأْمِنُ يُلْحَقَانِ بِالدِّمِّيِّ بِجَامِعِ الْمُضْدِ. "0

[(اس) باب کی احادیث دلالت کرتی ہیں، کہ ذمی پرمسلم (ہی) کی طرح حدقائم کی جائے گی۔امان لے کر داخل ہونے والے (غیرمسلم) اور حربی کا معاملہ ذمی جیسا ہے۔اوران (تینوں) میں وجداشتراک ان کا کفرہے۔]

معاملہ ذی جیسا ہے۔اوران (بینوں) میں وجہ استراک ان کا تفرہے۔]
اسلامی ملکوں میں موجود یہود ونصار کی ،سفارت خانوں اور این ۔ جی۔اوز کی آٹر
میں جس گندگی کا خود ار تکاب کرتے اور کمزور ایمان والے مسلمانوں میں جس طرح
ہے حیائی کورواج دینے کی کوشش کرتے ہیں ، اس کے روکنے کے لیے۔ان شاءاللہ
تعالیٰ۔ایک موثر اور بہترین تدبیر آسب بدکارلوگوں پرشری حدکا قیام ا ہے۔

بعلم و بے یقین اور بزعم خود <sub>آ</sub> دانش ورمسلمان <sub>آ</sub> پریشان اوراحساسِ کمتری کا شکار نه ہوں اور نه ہی یہود ونصار کی سخ پا ہوں۔شاید درج ذیل دو با توں پرغور کرناحق تک پہنچنے میں ان سب کی راہنمائی کرے۔ اِن شاءالله تعالیٰ.

ا: بدکارلوگوں کے لیے سزائیں صرف اسلامی شریعت ہی میں نہیں، بلکہ یہود و نصار کی کے نزدیک [کتاب مقدس] میں ایسے لوگوں کے لیے کوڑوں، قبل، زندہ جلانے اور رجم کرنے کی سزائیں آج بھی موجود ہیں۔ ❷

ب: بدلوگ اینے ہاں موجود مسلمان خواتین کے پردہ کرنے کو جرم قرار دیتے

<sup>🤡</sup> تفصیل کے لیے اس کتاب کے صفحات ۳۵۔ ۲۸ ملاحظہ فرمائے۔



<sup>🚯</sup> نيل الأوطار ٧/٨٥٢.

#### نائے متعلق اسلام کا موقف کے انگاب

ہوئے اس پرسزا دیتے ہیں، حالانکہ پردہ کرنا، نہان کے دین میں جرم ہے اور نہ ہی اسلام میں، بلکہ اسلام نے تو پردے کی شدت سے تا کید کی ہے۔

اا: امام ابن قیم [شادی شدہ بدکارلوگوں کے لیے رجم <sub>]</sub> کی سزا کی حکمت بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

زنا بہت بڑے جرائم اور كبيرہ گنا ہوں ميں ہے ہے، كونكہ اس سے انساب ميں اختلاط ہونے سے احيائے دين كى خاطر ايك دوسرے سے تعارف اور تعاون ختم ہوجا تا ہے۔ اس ميں كيتى اورنسل كى ہلاكت ہے۔ يہائي (سارے) معانى يا ان ميں سے بیشتر کے اعتبار سے قتل جيسا ہے۔ اس ليے قصاص کے ساتھ اس سے روكا گيا ہے۔ تا كہ اس كا ارادہ كرنے والا اس سے باز آ جائے۔

زنا کرنے والے کی دوحالتوں میں سے پہلی یہ ہے، کہ وہ شادی شدہ ہو۔ایہا شخص حرام کاری سے بچاؤ کے طریقے ہے آگاہ اوراس کے ارتکاب سے بے نیاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے باوجود بُرائی کرنے پراس کا کوئی عذرکسی اعتبار سے بھی باقی نہیں رہتا۔ • دوئم: غیر شادی شدہ زانی کے لیے سوکوڑ ہے:

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، سواُن دونوں میں سے ہر ایک کوتم سوکوڑے مارد اور اگرتم الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان

ورة النور /جزء من الآية ٢.



إعلام الموقعين ٢/٧/١ ـ١٠٨ باختصار.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

رکھتے ہو،توشمصیں ان پراللہ تعالی کے دین کے معاملے میں ترس نہ آئے۔]

آیت شریفہ کے حوالے سے چودہ باتیں:

ا: [آلزَّانِيَةُ ] اور [الزَّانِي ] كے لام تعریف کی نوعیت:

[اَلزَّانِيَةُ ] اور [الزَّانِي ] پر داخل ہونے والا [ال اِحبَس کے لیے ہے اور یہ غالبًا استغراق کا فائدہ دیتا ہے اور قیامِ تشریع کا تقاضا بھی یہی ہے، کہ تھم سب کے لیے یکساں ہو۔ •

مرادیہ ہے، کہ [آلز انیائے] سے مقصود ہرزنا کرنے والی عورت اور [الزانی] سے مقصود ہرزنا کرنے والا مرد ہے، خواہ وہ مال دار ہو یا مفلس، حاکم ہو یا محکوم، لوگوں کی نظر میں اعلیٰ خاندان سے ہو یا کسی دوسرے خاندان سے، ان سب حیثیتوں سے قطع نظر، زنا کرنے والوں کا حکم وہی ہے، جو اس مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ اس حکم سے صرف وہ لوگ مشتنی ہیں، جن کے لیے کتاب وسنت میں الگ حکم بیان کردیا ہے، جیسے شادی شدہ شخص ہو اور غلام لونڈی وغیرہ۔ ﴾

٢: [الزَّانِيَةُ] اور [الزَّاني] سے مقصود:

اس مقام پر ....جیسا کہ فسرین بیٹھ نے بیان کیا ہے.....مراد آزاد،

بالغ،غیرشادی شده عورت اورمرد ہیں۔ 🌣

۳: [الزانية] كا *ذكر كرنے كى حكم*ت:

قر آن کریم میں مردوں اورعورتوں کے مشتر کہ احکام کا ذکر کرتے ہوئے بالعموم صرف [ مذکر کا صیغہ ] استعال کیا گیا ہے۔ زنا کرنے والوں کو سزاد ہے کا

الاظهمو: زاد المسير ٦/١١ وتفسير القرطبي ١٩٩١٢.



<sup>🐧</sup> ملافظة: د: تفسير التحرير والتنوير ١٤٦/١٨.

شادی شده بدکارول کی سزا کوڑے اور رجم یا صرف رجم ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

<sup>🚯</sup> ان کی سزا 🗈 کوڑے ہیں۔ (تفصیل ملاحظہ ہو نسورۃ النساء / جزء من الآیۃ ۲۰. اوراس کی تفسیر ).

### زنائے متعلق اسلام کاموقف

تھم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی مستقل طور پر ذکر فر مایا۔

اس بارے میں بیان کردہ حکمتوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

ان کے لیے سزا کے اس حکم کی تاکید کے لیے۔ •

II: اس مگمان کی نفی کے لیے ، کہاس گناہ کے ارتکاب کی صورت بیں ،قصور وارصرف

مرد ہے، کیونکہ بدفعلی کرنے والا ، تو وہ ہے ،عورت نہیں۔ 🏻

III: عورت ضعیف الخلقة اورطبعی طور پر قابل رحم تمجمی جاتی ہے۔اگر اس کا صراحنًا ذکر

نہ ہوتا، تو کسی کو پیشبہ ہوسکتا تھا، کہ شایدعورت اس سزا ہے مشٹیٰ ہے۔ 🏵 ۴: [اَلزَّانِيَةُ ] كويهلج ذكر كرنے كي حكمت:

اس بارے میں بیان کردہ حکمتوں میں سے دو درج ذیل ہیں:

 اس بُرائی میں اصل عورت ہے۔ کیونکہ اس میں رغبت زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ مرد کوموقع فراہم نہ کرے، تو پیرُ ائی (غالبًا) وجود میں نہ آئے۔ 🌣

II: عورت کا ذکر مقدّم اس لیے کہا گیا، کہ فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے، جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی ہے باکی اور بے بروائی سے ہوسکتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر حیا اور اپنی عفت کی حفاظت کا قوی جذبہ ودیعت فر مایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بڑے سامان جمع فر مائے ہیں ۔اُس کی طرف سے اِس فعل کا صدور بہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے۔ 🏵 a: ۲ سوکوڑے اایک ایک کرکے مارنا:

علامدابن الفرس نے تحریکیا ہے: ارشادِ تعالیٰ: [مِائَّةٌ جَلْدَقي [سوكور بي م

۵ ملاحظه بوزمعارف القرآن ۲/۲۶۳.



<sup>4</sup> قا ظه مواتفسیر القرطبی ۱۲/۱۲.

الاخطه مو: معارف القرآن ٢ / ٣٤٣.

 <sup>◊</sup> الما خظه تو: تفسير البيضاوي ٢/٥١؛ وتفسير أبي السعود ٦/٦٥١.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا ان کے متعلق اسلام کا موقف

ے استدلال کیا ٹیا ہے، کہ بدکار شخص،خواہ صحت مند ہویا بیار،اسے سوکوڑے ایک ہی دفعہ میں نہیں مارے جائیں گے، بلکہ ایک ایک مارنے سے سوکی گنتی پوری کی جائے گی۔ • ۲: [وَّلاَ تَاکُخُذُ کُمْهُ بِهِهَا رَأَفَةٌ فِنْي دِیْنِ اللَّهِ] سے مراد:

علامها بن جوزي لكصة بين:

اس کے معنٰی میں دوقول ہیں: ا

پہلا یہ ہے، کہتم ان دونوں کو ملکے سے انداز سے کوڑے نہ لگا ؤ، بلکہ ایسے انداز سے لگاؤ، تا کہ انھیں اذیت ہو۔

دوسرامعنی پیہے، کہتم حدود کومعطل نہ کرو، کہاسے قائم ہی نہ کرو۔ 🏵 حافظ ابن کثیر نے قلم بند کیا ہے:

ا قامتِ حد کے وفت طبعی نری اور ترس کی ممانعت نہیں ، البتہ حاکم کو ترک ِ حدیرِ آ ماد ہ کرنے والا ترس ممنوع ہے ، کیونکہ وہ جائز نہیں۔ ۞

مؤمن پر واجب ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں مضبوط ہو، سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کرے۔ ان کی حدود قائم کرنے میں نری کو آڑے نہ آنے دے۔ ۵ کے: [وَّلَا تَأْخُذُ كُمُهُ بِهِمَا رَافَةً] میں نقذیم و تاخیر کی حکمت:
اس ارشادِ باری تعالیٰ میں [بھہاً] [جارمجرور] کوایے عامل [رَافَةً]

الملافظة جو: تفسير القاسمي ١٢٦/١٢.

<sup>🔕</sup> ملافظه بوزالكشاف ٣/٧٤.



و الماحظة بوزاد المسير ٧/٦. يبالقول حضرات انته سعيد بن مسيب ، حسن بصرى ، زبرى اورققاده كا اور دوسرا قول مجابع ، قسم بابن زيداورد يكرعاه > كابير بناحظه بوزاح كالميار تاكم المنقرات لابس المعربي ١٣٢٦/٣ و تفسير البغوي ١٣٢١/٣ والتفسير الكبير ١٤٨/٢٣ و تفسير القرطبي ٢٤٨٨/٢ وفي ظلال القرآن ٢٤٨٨/٤ .

طاحظه ۱۳۵۳ تفسير ابن كثير ۳/۹ ۲۸۹ نيز طاحظه ۱۲ المصباح المنير تهذيب و تحقيق تفسير ابن
 کثير (اردو) ۲۸۳/۱.

ے پہلے ذکر کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے شخ ابن عاشور نے تحریر کیا ہے:

''مجرور کی اپنے عامل پر تقدیم کے ساتھ زانی اور زانیے کے ذکر کا اہتمام کرکے
حدقائم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دینے کی غرض سے تنبید کی گئی ہے۔' • •

۸: ترس نہ آنے کو [فیٹی دِینِ اللّٰہ] کے ساتھ مقید کرنے کی حکمت:
ارشان ان توالی آلا آگا آگا گئی کُٹم دھیکا رَافَقُ فُون دِنس اللّٰہ

ارشادِ بارى تعالى إلاَّ تَاخُذُ كُمْد بِهِهَا دَاْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ ] [ تو شمصيں ان پر الله تعالى كے دين كے معاملے ميں ترس نه آئے ميں زنا كرنے والوں پرترس نه آنے كو [ في دين الله ] كے ساتھ مقيَّد كيا گيا ہے۔

علامه قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"أَيْ فِيْ حُكْمِ اللَّهِ. "۞

''یعنی الله تعالیٰ کے حکم میں۔''

شیخ ابن عاشوراس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' [اَلرَّ اَفَةُ ال رَس] كو إفِي دِيْنِ اللهِ ] كساته معلق كيا، تاكه يه معلوم موجائ ، كه يد إشفقت قابل تعريف نبين ] ، كونكه وه الله تعالى كه دين لعني احكام كومعطل كرتى ہے۔ الله تعالى في لوگوں كى اصلاح كى غرض سے حدمقر رفر مائى ہے، اس ليے اس كے قائم كرنے بين شفقت فساد موگى۔' اس الله على الله على فركر في كامقصود:

9: [ان كُنْدُهُ مُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ ] في ذكر كرنے كامقصود:

اس بارے میں حیار مفسرین کے اقوال ذیل میں ملاحظہ فر ماہیئے:

### : علامه زمخشر ی لکھتے ہیں:

<sup>🛭</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٨/١٥.

<sup>🤡</sup> تفسير القرطبي ٢ / ١٦٦/١. تيز لما خطه مو تفسير البغوي ٣٢١/٣؛ وتفسير ابن كثير ٢٨٩/٣.

<sup>◙</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٥٠/١٨.

<sup>🚯 🛛</sup> ترجمہ:اگرتم اللّہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو 🏿

## زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

"بیالله تعالی اوران کے دین کی خاطر جوش دلانے اور غصر کی خاطر ہے۔" ٥

II: علامه بغوى نے قلم بند كيا ہے:

''اس کامعنٰی پیہ ہے، کہ جب حکم الٰہی آ جائے، تو مومن کے لیے ترس رکاوٹ نہیں بنتا۔''ہ

III: قاضی ابوسعود رقم طراز ہیں:

'' یہ جوش دلانے اور اُبھارنے کی غرض سے ہے، یُونکہ ان دونوں [اللّٰہ تعالیٰ اور روز آخرت] کے ساتھ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کہ ان [اللّٰہ تعالیٰ] کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوجا کیں اور ان کے احکام کے اجراء کے لیے جدوجہد کریں۔''

IV: شَخْ ابن عاشور لَكھتے ہیں:

'' مقصود یہ ہے، کہ ان دونوں پر (حد قائم کرنے کے بارے میں) نرمی سے متاثر ہونے سے شدت سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اس کامعنٰی یہ ہوگا، کہ وہ ایمان دارنہیں۔'' •

•ا:[وَالْيَوُمِ الْآخِدِ] • وَكركرنے كَى حَكمت:

ذیل میں اس کے متعلق دومفسرین کے بیانات ملاحظہ فر ماہیے:

I: قاضى ابوسعو د لکھتے ہیں:

"(حدمیں) کی اوراہے معطّل کرنے پرسزاکی یاددہانی کی خاطرروز آخرت

<sup>🐧</sup> لما خطه بوزالكشاف ٣/٧؛ والتفسير الكبير ٣٣/٢٣.

<sup>🛭</sup> لما خطه بمو: تفسير البغوي ٣٢١/٣.

<sup>🚯</sup> تفسير أبي السعود ٦/٦٥١.

نفسير التحرير والتنوير ١٥١/١٨.

<sup>۔</sup> ترجمہ:اوراگرتم روزِ قیامت کے ساتھ (ایمان لاتے ہو ) ہ پیش (۱۵۷) کیٹھ



کا ذکر کیا گیا ہے۔' 🕈

II: شیخ این عاشور رقم طراز ہیں:

''[الإيمان بالله اپر[الايمان باليوم الآخر] كاعطف ته يه يادولان كي لي الله اپر[الايمان باليوم الآخر] كاعطف ته يه يادولان اور كي لي اس مين كمي كرنا روز قيامت كو بهلانا اور فراموش كرنا هي، يونكه اس ترس كي بنا پراهيس روز قيامت سزا پانا بوگ سويه ضرر رسال زمي هي، جيسے كه زمي كي بنا پرمريض كودوائي نددينا' وال تحد قائم كرنے كے مخاطب:

آیت شریفہ میں اقامتِ حد کا تھم کسے دیا گیا ہے؟ اس بارے میں تین علاء کے بیا نات ذیل میں ملاحظہ فر ماہیۓ :

#### i: علامة قرطبي لكصته بين:

'' کوڑے لگانے کا خطاب اہلِ اسلام کے لیے ہےاوراسے امراءاور قاضوں میں سے مسلمانوں کے اہلِ اقتدار قائم کریں گے۔ سر پرست حضرات

<sup>🗗</sup> تفسير أبي السعود ٦/٦٥١.

یعنی اِ اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتے ہو ] کے بعد [اور روز آخرت کے ساتھ ایمان لاتے ہو ] کا ذکر فر مانا۔

<sup>🛭</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٥١/١٨. 🏿 تفسير القرطبي ١٦١/١٢.

حدیں قائم نہیں کریں گے۔'' 🕈

"بلاشبہ اے (یعنی حدّ شرق) امام یا اس کا نائب قائم کرے گا، کیونکہ نبی کریم میشی آن از خود) حدّ میں قائم کرتے تھے اور آنخضرت میشی آن کے بعد آپ کے خلفاء حدّ میں قائم کرتے تھے۔ نبی کریم میشی آن نے دوسر شخص کو بھی مید ذمہ داری سونپی ، کہ وہ حد قائم کرنے میں آنخضرت میشی آنی کی نابت کرے۔ آنخضرت میشی آنی کی خضرت میشی آنی کی خار ما با:

"وَاغُدُ يَا أُنْيُسُ! إِلَى امُوَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ، فَأَرْجُمُهَا." ''اے انیس بڑائیز ۔ اُسعورت کی طرف جاؤ۔ اگر اُس نے اعتراف کیا، تو اُسے رجم کردینا۔''

آ تخضرت طفی ملی نے ماعز۔ خلافیہ کے رجم کا حکم دیا اور خود۔رجم کے لیے۔

تشریف نہ لائے۔ 0

آنخفرت شَخَيْنَ فَيْ مَانِ "إِذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ." الت لے جاؤاوررجم كردوك (متعق عليه: صحيح البخاري، كتاب البحدود، باب لا يُرجم المجنون و لا المحنونة، جزء من رقم البحديث ١٦٨٠، ١٢٠ و صحيح مسلم، كتاب البحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّني، جزء من رقم البحديث ١٦٠ - (١٦٩١م)، ١٣١٨/٣.



<sup>🛈</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٨/١٤٠.

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوكائة، باب الوكائة في الحدود، جزء من رقعي الحديثين ٢٣١٤ و ٢٣١٥، ٢٣١٤؛ و٤٩٦-٤، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، جزء من رقمي الحديثين ٢٥. (١٦٩٨/١٦٩٧)، ١٣٢٤/٣.

#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف

آنخضرت الشيكام في جور كم متعلق فرمايا:

"فَاذْهَبُوْا بِهِ، فَاقْطَعُوْهُ. "٠

''اے لے جاؤاوراہے (لینی اس کا ہاتھ) کاٹ دو۔''

(علاوہ ازیں اقائت ) حد ( کا تھم دینے ) میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ظلم کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے عدل وانصائیہ کے نقاضے پورے کرنے کی خاطر ضروری ہے، کہاہے امام یا اس کا نائب ہی قائم کر ہے،خواہ اس حد کا تشکیر حتی ت الله سے ہو، جیسے حدز نا یا اس کالعلق بندے کے حق سے ہو، جیسے تہت کی حد ۔'' 🕏

حد قائم کرنے والے امام کی عدم موجودگی کی صورت کے متعلق علامہ رازی نے لکھا ہے: "إِذَا فُقِدَ الْإِمَامُ فَلَيْسَ لِآحَادِ النَّاسِ إِقَامَةُ هٰذِهِ الْخُدُوْدِ، بَلِ الْأَوْلِي أَنْ يُعَيِّنُوْا وَاحِدًا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ لِيَقُوْمَ بِهِ. "٠ ''(ا قامتِ حدود والے) امام کے نہ ہونے کی حالت میں عام لوگوں کے لیے ان حدود کا قائم کرنانہیں۔ بہترین بات یہ ہے، کہ وہ صالحین میں ہے ایک شخص کومتعین کریں ، تا کہوہ حد قائم کر ہے۔'' ١٤ آيت ِشريفه كي تفسير ميں امام ابن تيميه كابيان:

يشخ الاسلام والله كصنا بين:

 المادظه بواسنس النسائي، كتاب قبطع السارق، تلقين السارق، ٦٧/٨. تتن النالى نائ الله المادة. [ضعیف] کہاہیے۔ ملاحظہ بواضعیف سنن النسائی ص ۲۰۶. البتہ امام نسائی کی حضرت صفوان بن أميه بناته المستحدة عند الله عند عند على المراه عند المستعدد المستع المستعدد المستعد فَ اقُطَعًا يَدَهُ. " [تم دونول اسے لے جاؤاور اس كا ہاتھ كاٹ او إ (سنس النسائي، كتاب قطع السارق، ما يكون حرزا وما لا يكون، ٦٩/٨. في الباني في اس وصح آقرار ويا بـ (ملاظه يو:صحيح سنن النسائي ٢/٢٠٠١\_١.١٠).

الملخص الفقهي ٢٣/٢ د\_٥٢٤. 🔞 التفسير الكبر ٢٣/٥٤٠.



## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

سب سزاؤل کے بارے میں بالعموم اور بے حیائی کے متعلق بالحضوص شیطان جس بات کا تھم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد محبت و شہوت اور اس شفقت پر ہے، جسے شیطان بے حیالوگوں کے متعلق دلوں کوزم کر کے، مزین کرتا ہے۔ اس نرمی اور ترس کی بنا پر بہت سے لوگ دیوث اور بے غیرت بن جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے کسی تعلق والے کے بارے میں دیکھتا ہے، کہ کوئی دوسرا اسے چاہتا ہے، اس سے برگی صحبت رکھتا ہے یااس سے عشق و محبت رکھتا ہے، تو وہ گمان کرتا ہے، کہ یہ طبیعت کی نرمی، حسنِ معاملہ اور اخلاقی عالیہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ درحقیقت بیدویوثی، ذلت، فقدانِ دین اور ایمان کی کمزوری ہے۔ بیطر زعمل دیوثی، ذلت، فقدانِ دین اور ایمان کی کمزوری ہے۔ بیطر زعمل دیوثی، ذلت، فقدانِ دین اور ایمان کی اعانت کرنا، گناہ اور زیادتی پر تعاون کرنا اور برحیائی اور بُرائی سے منع کرنے کو، ترک کرنا ہے۔

بلاشبہ بے حیائیوں کی محبت دل کی بیاری ہے، کیونکہ شہوت مدہوش کردیتی ہے، جیسے کہ اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَغْمَهُوْنَ﴾ ٥

[ بے شک وہ اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھر تے ہیں۔ ]

الله تعالی نے ہمیں بدکارلوگوں کے ساتھ نرمی سے روکا ہے، بلکہ ہم تو ان پر حدقائم کریں گے، تو پھر ان سے قطع تعلق، ان کی تادیب، انھیں زجر وتو بیخ کرنے سے کیوئکر گریز کریں گے؟ ہمیں تو چاہیے، کہ فاسقول کی مخالفت کریں اور ان سے نفرت رکھیں۔ محبّ و عاشق اپنے محبوب کو دیکھا اور اس کی صورت سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ اس کا علاج سے نہیں، کہ اُسے محبوب دیا جائے اور اُسے شہوت بورا کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ وہ تو مریض ہے اور بیار شخص جب ضرر رساں چیز کی شہوت کرے اور

<sup>•</sup> سورة الحجر/ جزء من الآية ٧٢.



### زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ان کے ان کے ان کا معلق اسلام کا موقف

نا پندیدہ دوالینے سے جزع فزع کرے اور ہماری شفقت اُسے دواپلانے میں رکاوٹ بنے، تو ہم نے اُسے نقصان پہنچانے، ہلاک کرنے یا مفید چیز چھوڑنے میں، اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اِس سے اُس کی مرض میں اضافہ ہوگا اور وہ ہلاک ہوجائے گا۔

شفقت ورحمت یہ نہیں، کہ اُسے اُن حرام کا موں کا موقع دیا جائے، جنھیں وہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی ہیہ ہے، کہ اُس کی نیک کا موں کے ترک میں مدد کی جائے، جو اُس کی بیاری کو دور کرتے ہیں، بلکہ شفقت تو یہ ہے، کہ دوا کے پینے میں اُس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اگر چہ وہ کڑوی ہو، اسے بیاری کو بڑھانے والی چیزوں سے دور کیا جائے، اگر چہ وہ انھیں پسند کرے۔

اِس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ ساری شرقی سزائیں مفید دوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے تعالیٰ ان کے ساتھ دل کے مرض کی اصلاح فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ اس شفقت میں داخل ہیں، جوان کے ارشادِ عالیٰ ﴿ وَ مَاۤ اَرۡ سَلَمٰنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا مَا مَا مَا اِن کی گئی ہے۔ لِلّٰ اللّٰ اللّٰہ الل

مریض کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، جس نے اُس مفیدر حمت کو چھوڑا، اُسی نے اُس کے عذاب اور ہلاکت میں اُس کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ جاہل اوراحمق ہے۔ ❷ ساا: سزا میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں تفریق کی حکمت : اس بارے میں سید قطب نے قلم بند کیا ہے:

صیح نکاح کے ذریعے ازدواجی تعلقات قائم کرنے والا آزاد، بالغ مسلمان پاکیزہ راستے سے آگاہ ہوجاتا ہے۔اس کے بعد اُس کا زنا کی طرف پلٹنا اُس کی فطرت کے فساد اور اُس کے انحراف کی خبر دیتا ہے۔وہ شدید سزا کا

دقائق التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن تيميه ٤/٥٨٥ ٣٨٦ باختصار.



<sup>•</sup> سورة الأنبياء / الآية ١٠٧. ترجمه: [اوريم في آپ كونيس بيجا كرجهانول يردم كرت بوسة]

# ز نائے متعلق اسلام کا موقف کے ان متعلق اسلام کا موقف کے ان متعلق اسلام کا موقف کے ان متعلق اسلام کا موقف

مستق تشهرتا ہے۔ اُس کا معاملہ غیرشادی شدہ غافل ناتجر بہ کارشخص سے

مختلف ہے۔ 0

۱:۱۴ قامت حد کی خیر و برکت:

ہمارے نبی کریم میٹی آیا نے حدقائم کرنے کی خیرو برکت کوامت کے لیے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرات ائمہ نسائی ، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ فٹائٹیڈ سے روایت نقل کی ہے ، (کہ) انھوں نے بیان کیا: ''رسول اللہ بیٹی آئٹیڈ نے ارشاد فرمایا:

"حَدُّ يُتُعُمَّلُ بِهِ فِي الْأَرُضِ خَيُرٌ لِّأَهُلِ الْأَرْضِ مِنُ أَنُ يُمُطَرُوا الْأَرْضِ مِنُ أَنُ يُمُطَرُوا

ر مین میں (ایک) حد کا قائم کیا جانا، اہل زمین کے لیے چالیس دن بارش نازل کئے جانے سے بہتر ہے]۔

ا مام نسائی نے اس حدیث کوحسب ِ ذیل عنوان کے شمن میں روایت کیا ہے:

[اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِ إِ

نوف: اى بارك مين امام ابن ماجه في حضرت ابن عمر ولأنها كوالے سے، امام سمويہ في [الفوائد] ميں اور امام مويہ في آ امام طبرانی في الكير اور المجم الاوسط ميں حضرت ابن عباس وفاقها كے حوالے سے آخضرت مين آتيا ہے حوالے مدرود، وقع الحدود، وقع الحدود، وقع الحدود، باب إقامة الحدود، وقع الحدیث ٥٣٧ كتحت.

۵ سنن النسائي ۸/۵۷.



الاظهمو: في ظلال القرآن ٤ /٨٨/٤.

سنن النسائي، كتاب قطع السارق، الترغيب في إقامة الحد، ١٩٦٨-١٧٦ وسنن ابن ماجه، أبواب الحدود، باب إقامة الحدود، وقم الحديث ٢٥٣٨، ص ١٤٢٤ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحدود، وقم الحديث ٢٩٣٨، ٢٤٤/١٠ الفاظ حديث سنن ابن ماجه كين سنن النسائي على إثلاثين صباحا ] [تمين ون] جهيئ المائي في است النسائي على إثلاثين صباحا ] [تمين ون] جهيئ المائي في است المحن الترغيب والترهيب ١٩٥٧).

# زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

[اقامت حدکے لیے ترغیب]

ا مام ابن حبان نے اس پرحسب ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحَدُوْدِ فِيْ الْبِلَادِ إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِيْ الْبِلَادِ إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِيْ الْبَلَدِ يَكُوْنُ أَعَمَّ نَفْعًا مِّنْ أَضْعَافِهِ الْقَطْرَ إِذَا عَمَّتُهُ مُ

[شهرول میں اقامت حدود کا ذکر ، کیونکہ شہر میں حداس میں ہر جانب سے ہونے والی ہے۔ ۲

علامه سيوطى شرح حديث مين لكھتے ہيں:

"(خَيُسُ لِلَّهُلِ الْأَرُضِ) أَيْ أَكْثَىرُ بَسرَكَةً فِيْ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشِّمَارِ وَالْلَّنْهَارِ. "•

[ یعنی رزق اور پھلوں اور نہروں میں زیادہ برکت والی ہے۔ ] '

علامہ طبی اقامتِ حد کا جالیس دن کی بارش سے بہتر ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"وَذٰلِكَ لِأَنَّ فِيْ إِقَامَتِهَا زَجْرًا لِللَّحَلْقِ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَاللَّهُ الْفُعُوْدِ وَاللَّهُ الْفُعُوْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ عَاصِيْ، وَذٰلِكَ عَنْهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاصِيْ، وَذٰلِكَ سَبَبٌ لِأَخْذِهِمْ بِالسِّنِيْنِ وَالْجَدْبِ وَإِهْلاكِ الْخَلْقِ. " وَسَبَبٌ لِأَخْذِهِمْ بِالسِّنِيْنِ وَالْجَدْبِ وَإِهْلاكِ الْخَلْقِ. " وَالرَّول اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>🛭</sup> شرح الطيبي لمشكاة المصابيح ٢٥٢٩/٨.



الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠ (٢٤٤/٠.

<sup>🛭</sup> شرح السيوطي ٧٦/٨.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

میں مگن ہونا ہے اور یہ بات اُن کے قط اور خشک سالی کی گرفت میں آنے اور مخلوق کے ہلاک کرنے کا سبب ہے ]۔

دوسری قتم:معنوی سزائیں:

بدکار لوگوں کے لیے جسمانی سزاؤں کے ساتھ ساتھ معنوی سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جو کہ بسااوقات جسمانی سزاؤں سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ان معنوی سزاؤں کے حوالے سے قدر کے تفصیلی گفتگو ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

### اوّل: مومنوں کی ایک جماعت کے رُوبروا قامت حد:

ارشادِر بانی ہے:

﴿وَلْيَشْهَلُ عَنَّا اللَّهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

[اورلازم ہے، کہان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود رہے ] اس بار سے میں پاپنچ باتیں :

ا: [عَنَّابَهُهَا] ہے مراد:

حافظ ابن جوزی نے لکھا ہے: ''[ان دونوں کے عذاب] سے مراد

انھیں ( کوڑے ) مارتے وفت۔''😉

٢: [طَائِفَةٌ <sub>] س</sub>ے مقصود:

اس بارے میں تین مفسرین بیلئے کے اقوال ملاحظہ فرمایئے:

ا علامہ زخشری لکھتے ہیں: تشہیر کی خاطر جماعت کی حاضری کا حکم دیا گیا ہے،
 اس لیے ضروری ہے، کہ ان کی تعداداس قدر ہو، کہ اس سے تشہیر کا مقصد پورا ہو۔ ایک

دو کے حاضر ہونے سے بات نہیں بنتی۔ 🛮

الما خظه بموزال كشاف ٩٨/٣؛ نيز و كيف تفسير أبي السعود ٩١/٤.



المسير ٦/٨.
 النور / جزء من الآية ٢.
 إذا المسير ٦/٨.

#### ان عاد این العربی این کی قدر ادر کرمتعلق اسلام کاموقف کے اقدال ناکر کر نام کردہ تھے۔ ۱۱ عاد این العربی این کی قدر ادر کرمتعلق انجے اقدال ناکر کر نام کردہ تھے۔

II: علامه ابن العربی ان کی تعداد کے متعلق پانچ اقوال ذکر کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

بلاشبہ یہاں آیت کے سیاق کا نقاضا یہ ہے، کہ جماعت کی تعداداتنی ہو، کہ (سزا میں ) بختی ادر ( دوسروں کے لیے ) نصیحت وعبرت ہونے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ • اللہ: شخ ابن عاشور رقم طراز ہیں :

'' [طَائِفَةً ] کی تعداد کے تعین میں اختلاف ہے۔ ظاہریہ ہوتا ہے، کہوہ اس قدر ہوں، کہ ان کے خبر دینے سے تشہیر ہوجائے مختلف مقامات پریہ تعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔''

سن:اس تحكم كي حكمت:

اسلام بنیادی طور پرستر پوشی کو پیند کرتا اوراس کی ترغیب دیتا ہے، ﴿
لیکن اقامتِ حدود کا معاملہ اس عام قاعدے ہے مشتنیٰ کرتے ہوئے انھیں لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس بارے میں حضراتِ مفسرین کی بیان کردہ حکمتوں میں سے چھے درج ذیل ہیں:

ا: سزا کی شدت میں اضافہ:

ب: كورْ ب لكانے والے كے متعلق تہمت كے شبه كا خاتمه:

علامه رازی نے قلم بند کیا ہے:

''اس تکم ہے مقصود اقامتِ حدود کا اعلان ہے اور اس کے ذریعے (سزا



العظم العراد : أحكام القرآن ١٣٢٨/٣.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

میں موجود ) مختی میں اضافہ اور کوڑے لگانے والے کے بارے میں تہمت

کے شہبے کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔''•

ح: ا قامتِ حدمیں معاونت اوراس کے متعلق سستی میں رکاوٹ:

د استی کی صورت میں اقامت ِ حدنه کرنے پراخساب:

شيخ ابن عاشور رقم طراز ہيں:

"الله تعالی نے حد زنا قائم کرتے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کی حاضری کا حکم ارشاد فرمایا، تا کہ اقامت حدیقینی ہوجائے اور اس کے بارے میں تساہل نہ رہے، کیونکہ (کسی کام کا) چھپانا (عام طور پر) اسے فراموش کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔

جب مسلمان اقامتِ حد نہ دیکھیں گے، تو وہ اس کے چھوڑنے کے بارے میں بوچھ کچھ کریں گے،اورکوتا ہی ظاہر ہونے پر کوئی نہ کوئی حدود کو

معطل کرنے پراخساب کرے گا۔ 🛚

ہ: دوسروں کے لیے باعث ِعبرت ہونا:

علامه ابن العربي نے قلم بند كيا ہے:

''اس کی حکمت ہے ہے، کہ حد، جس پر قائم کی جاتی ہے، اسے (آ کندہ ارتکاب گناہ سے) روکتی ہے۔ اقامتِ حد کے وقت حاضر ہونے والے (اس سے) نصیحت حاصل کرتے اور (ارتکاب گناہ سے) رُکتے ہیں۔ اس کی خبرمنتشر ہونے سے، بعد میں آنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں۔''

أحكام القرآن ١٣٢٧/٣.



التفسير الكبير ٢٣/٢٣.

<sup>💋</sup> لملافظهمو:تفسير التحرير والتنوير ١/١٨ ٥٠.

## زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

و:ار تکاب ز ٹا کی خبر میں چھپی وعوت ز نا کی بیخ کنی:

زنا کے ارتکا ب کی خبر کی شہرت میں غیر محسوں طور پر بُرائی کی وعوت ہوتی ہے۔ اعلانیہ طور پر بُرائی کی وعوت ہوتی ہے۔ اعلانیہ طور پراقامت ِ حداس وعوت کے بُر ہے انٹرات کی پینج کنی میں ان مثاء اللّه موثر اور مفید ہوگی۔

۳: اقامت ِ حد کے وقت <sub>[</sub>اہل ایمان کی موجودگی ] کی حکمت:

عام لوگوں کے مقابلے میں اہلِ ایمان کے موجود ہونے سے سزا کی شدت اور شکینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو اجا گر کرنے والے دو پہلو درج ذمل ہیں:

ا: ان کے رُوبروہونے والی ذلت ورسوائی کا زیادہ اذبیّت ناک ہونا:

ب: ان کی نقل کردہ سزا کی خبر کا اثر عام لوگوں کی خبر سے کہیں زیادہ ہونا:

ذیل میں اس کے حوالے سے تین مفسرین جیلتھ کے اقوال ملاحظہ فرمائے:

#### ۱: علامه زمخشری رقم طراز بین:

''انھوں (یعنی اللّٰہ تعالیٰ) نے (حاضر ہونے والوں کے لیے) اہلِ ایمان ہونے کی تخصیص فرمائی، کیونکہ بیہ (سزا پانے والے کے لیے) زیادہ رُسوا کن ہے۔ فاسق اپنی قوم کے صالحین کے درمیان (سزا پاتے ہوئے) زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔''•

II: علامه رازی نے قلم بند کیا ہے:

ان کی حاضری ہے سزا کی تا ثیر گہری اور ان کی بیان کردہ دیکھی ہوئی خبر کی حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ کوڑے کھانے والا اُن کی موجود گی ۔ کے سبب تشہیر ہے (زیادہ) ڈرے گا اور یہ بات سزا کے اثر کوزیادہ قوی کرے گی۔ 🍮

0 الكشاف ٣/٨٤.



العظمة و: التفسير الكبير ٢٢/ ١٤٩/ ١.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

III: شيخ ابن عاشور لكصنه بين:

قصور وارکوسزا دینے کے علاوہ اقامتِ حدود کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کہ دوسرے لوگ (گناہ) سے باز رہیں۔اہلِ ایمان کے ایک گروہ کی حاضری سے دوسر نے نصیحت حاصل کریں گے، (گناہ سے) دوررہیں گے اور موجود لوگوں میں پھیل جائے گی۔ • لوگوں کے خبر کوفت رجم بھی اہل ایمان کے ایک گروہ کی موجودگی:

سزا دیتے وقت اہلِ ایمان کی ایک جماعت کی موجودگی، صرف کوڑوں کی سزا کے وقت ہی ضروری نہیں، بلکہ رجم کے وقت بھی، یہی تکم ہے۔ ووئم: جلاوطنی:

غیر شادی شدہ بدکارلوگوں کے لیے ایک اور سزا بھی ہے، جسے شرقی اصطلاح میں [التغریب] کہتے ہیں۔علامہ شوکانی لکھتے ہیں:

[اَلتَّعْرِيْبُ] الْمَذْكُوْرُ فِيْ الْأَحَادِيْثِ شَرْعًا:

[إِخْرَاجُ الزَّانِيْ عَنْ مَوْضِعِ إِقَامَتِهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ غَرِيْبًا]. •

''احادیث میں ذکر کردہ[تغریب]شرعی طور پر:

[بدکارکواس کی جائے رہائش سے وہاں نکالنا، جہاں اُسے پردلی سمجھا جائے ]۔ دلائل :

اس بارے میں نو دلائل درج ذیل ہیں:

ا: امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت بنائیز سے روایت نقل کی ہے، (کہ) انھوں نے بہان کیا: ''رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:



<sup>🛈</sup> لماظه تبو: تفسير التحرير والتنوير ١٨١/١٥.

<sup>🤂</sup> نيل الأوطار ٧/٤٥٢.

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

"اَلُبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلُدُ مِائَةٍ وَّنَفُيُ سَنَةٍ. " •

[ غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ کے ساتھ (بدکاری کرے تو) سوکوڑے اورایک سال کے لیے جلاوطنی ہے ]۔

۲: امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی بظافیا ہے روایت نقل کی ہے ، ( کہ ) ان دونوں نے بیان کیا:

''ایک بدوآیا اور کہنے لگا:''یارسول الله۔ مطبط ہے اللہ مارے درمیان الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ سیجیے۔''

اس کا مدمقابل اُٹھا اور عرض کیا:''اس نے درست (بات) کہی ہے، ہمارے درمیان الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ سیجیے۔''

بدو بولا: ''بلاشبہ میرابیٹااس کے پاس مزدوری کررہا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کیا، تو انھوں (یعنی لوگوں) نے کہا: '' تیرے بیٹے پررجم ہے۔''
تو میں نے (بیٹے کو بچانے کی غرض سے) اسے سو بکری اور ایک لونڈی دی۔
پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، تو انھوں نے بتلایا: ''بے شک تیرے بیٹے پرسو
کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطنی ہے۔''

نی کریم طفی ملیا نے فرمایا:

"لَأَقُطِينَنَّ بَيُنكُما بِكِتَابِ اللَّهِ. أَمَّا الُوَلِيُدَةُ وَالُغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيُكَ، وَعَلَى إِبْنِكَ جَلُدُ مِائَةٍ وَّتَغُرِيُبُ عَامٍ ....الحديث

- کمل حدیث اوراس کی تخ نج اس کتاب کے صفحہ ۱۲۸ میں دیکھئے۔
- متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يعوز للحاكم أن يبعث رحلًا
   واحداً للنظر في الأمور؟ جزء من رقمي ٢١٩٣ ـ ٢١٩٣ / ١٦٩٨ و وصحيح مسلم،
   كتاب الحدود، جزء من رقمي الحديثين من ٢٥ \_ (١٦٩٨ ـ ١٦٩٨)، ١٣٢٤/٣ ـ
   1٣٢٠ . الفاظ حديث مج المخارك كي بل ـ
   1 ١٣٢٠ . الفاظ حديث مج المخارك كي بل ـ
   المحدود على المحارث المخارك كي بل ـ
   المحدود على المحدود ا





یقینا میں تمھارے درمبان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں مجھے لوٹائی جائیں ،اور تمھارے بیٹے کے لیے سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔۔۔۔۔الحدیث

٣/٣/٣ نام رَ نَدَى نِ حَفِر تِ ابْنَ عَمِر فَيْ اللهِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[ بلاشبہ نبی کریم طفی آئے نے (غیر شادی شدہ بدکارکو) کوڑے لگائے اور جلا وطن کیا اور عمر ولی نیا نے کوڑے کا وظن کیا اور عمر ولی نیا نے کوڑے لگائے اور جلا وطن کیا ۔ ] لگائے اور جلا وطن کیا ۔ ]

۲: امام ابن الی شیبہ نے حضرت عثمان ذائین کے آزاد کردہ غلام ابن بیار سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:

جامع الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في النفي، جزء من رقم الحديث ١٤٦٢،
 ٩١/٤ ٥٠. تُحَ الباني نے اسے اللہ علاق اللہ واللہ على ١٤٥٠ ١٠٠٠).

ال بارك بين حضرت الوكر بن الذي يم تعلق مر ير معلومات كه ليه طاحظه قرما يج المصنف عبد الرزاق، بياب المرحل ينز ني بامرأة، ثم يتزوجها، رقم الرواية ٢٠٠، ٢٧٩، ٢٠١ و وصنف ابن أبي شبية، كتاب الحدود، في النفي، من أبين إلى أين؟ رقم الرواية ٢٠٨٥/١٠، ٨٨٥٢ و المحلّى ضمن رقم المسألة ١٠٠/١٢، ٢١٩ (١١ ١١) والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، أرقام الروايات ٢٩٧٦ - ١٦٩٧، ١٦٩٧، وكنز العمال، كتاب الحدود من قسم الأفعال، فصل في أنواع الحدود (حدّ الزنا)، أرقام الروايات ٢٥٤٠ - ١٣٤٥ ووموسوعة فقه أبي بكر الصديق و الصديق و موسوعة فقه أبي بكر الصديق و المعدق من ١٣٤٠.

حضرت مم قاروق بناتي كم تعلق اس بارے بيس مزيد معلومات كے ليے و كيسے: مصنف ابن أبي شببة، رقسمي الروايتين ٨٨٤٦ و ٨٨٥٠، ٨٨٥١ و ٨٥٠ و المحلّ ١١١/١٣ ؛ والسنن الكبرى للبيه في، تتمه لرقمي الروايتين ١٦٩٧١ - ١٦٩٧٦، ٣٧٨/٨؛ و كنز العمال، رقمي الروايتين ١٣٤٦٧ و ١٣٤٧٢، ١٢٤٥، و و ٤١٤ وموسوعة فقه عمر بن الخطاب رتياتي ص ٣٧٥.

### زنا کے متعلق اسلام کاموقف کے ایک کا انتخاب

"جَلَدَ عُثْمَانُ وَ وَاللهُ امْرَأَةً فِي زِنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا مَوْلَى لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْمَهْدِيُّ إِلَى خَيْبَرَ، فَنَفَاهَا إِلَيْهِ. "•

[عثمان فِاللهُ نَهْ وَنَا كَسبب ايك عورت كوكور عارب، چراس اپنالهُ المهدى في نامى آزاد كرده غلام كے جمراه، جلاوطن كرنے كى غرض ہے،

ہمپدں - عالی الراد کردہ علام ہے ہمراہ ، جوادی کرنے کی کرن ہے ، خیبر بھیج دیا۔ <sub>آ</sub> ک: امام ابن ابی شیبہ نے ابی اسحاق سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے

2: امام ابن انی شیبہ نے ابی اسحاق سے روایت میں کی ہے، ( کمہ) اٹھوں نے یان کیا:

"أَتِيَ عَلِيُّ وَ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ مِّنْ هَمْدَانَ، فَضَرَبَهَا، وَسَيَّرَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَنَةً. "

'' ہمدان سے ایک لونڈی علی بڑائنٹئ کے رُو برولائی گئی ، تو انھوں نے اسے مارا ( یعنی کوڑے لگوائے ) اور اسے ایک سال کے لیے بصرہ جلاوطن کردیا۔] ۸: امام عبد الرزاق نے ابرا تیم سے روایت نقل کی ہے، کہ انھوں نے بیان کیا: ''عبد اللہ بن مسعود ہوئیٹئے نے غیر شادی شدہ کے ساتھ غیر شادی شدہ زنا کرنے

### والے( دونوں ) کے متعلق فر مایا:

- السصنف، كتاب الحدود، في النفي: من أين إلى أين؟ رقم الرواية ١٨٨٤٧، ١٨. فيز
   الماحظة وأموسوعة فقه عثمان بن عفان ركي الله على المحالة الله المحالة المح
- مصنف ابن أبي شببة من [المهري] ب، كين تخة الاحوذي من المهدى إب ( الماحظة بو: تحفة الاحوذي من [المهدى إطباعت كي تنظى ك سبب كلها كيا بو و و الأدفالي أعلم.
- المصنف، كتاب الحدود، في النفي: من أين إلى أين؟ رقم الرواية ٤٤/١٠، ٨٤/١٠. تيز للاظهمو: المرجع السابق، رقم الرواية ٨٤/١٠، ٨٨٤٨؛ ومصنف عبد الرزاق، باب هل يحصن الرجل ولم يدخل؟، رقم الرواية ١٣٢٨، ١٣٢٨، والمحلّى، ضمن رقم المسألة ١٩٧٢، ٢١٩٧، والسنن الحبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، رقم الرواية ١٩٨٨، ١٩٨٨، وموسوعة على بن أبي طالب وَقَوَاتُهُمْ، ص ٣٢٢.

## زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ان کے متعلق اسلام کا موقف

"يُجْلَدَان وَيُنْفَيَان سَنَةً . "٥

[ دونوں کو کُوڑے لگائے جا کیں گے اور دونوں ایک (ایک) سال کے لیے جلاوطن کیے جائیں گے۔]

9: امام عبدالرزاق نے نافع سے روایت نقل کی ہے، کہ:

"أَنَّ [الْبْنَ] عُمَرَ كَلَّهُ حَدَّ مَمْلُوْكَةً لَّهُ فِي الزِّنْي، وَنَفَاهَا إِلَى فِيْدُكَ. "6

'' ہے شک البن ] عمر نظافہانے اپنی لونڈی پر زنا کی حد قائم کی اور اسے فدک جلاوطن کر دیا۔''

## ان دلاكل كے حوالے سے يانچ باتيں:

ا: امام ابن منذ ر لکھتے ہیں :

''نی کریم طنی الله نیا نے مزدور والے واقعہ میں حلفاً فرمایا، کہ بلاشبہ وہ الله تعالی کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں گے، پھر آنخضرت طنی آئے نے فرمایا:'' بے شک اس [یعنی غیرشادی شدہ زنا کرنے والے مزدور] پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔''اور وہ (یعنی آب طنی آپ طنی آپ الله کا سال کی جلاوطنی آ مر دوائی نے برسر منبر بیان ہے۔ یہی بات [یعنی غیرشادی بدکار کی جلاوطنی آ عرد وائی نے برسر منبر خطبہ میں فرمائی، خلفائے راشدین شاہدی بدکار کی جلاوطنی آ مرد وائی اور کسی ایک نے خطبہ میں فرمائی، خلفائے راشدین شاہدی ہو اس کے اس پر عمل کیا اور کسی ایک نے (بھی) اس پراعتراض نہ کیا، تو اس طرح پر (امت کا) اجماع تھا۔'' ا

السمنف، باب البكر، رقم الرواية ٣١٣١٦، ٣١٢/٧. ثير الاخطهو: السحلّى، ضمن رقم المسألة ١٩٠٧، ٢١٩٩.

السصنف، باب هل على المملوكين أو رجم؟، رقم الرواية ٣١٣١٦، ٣١٢/٧، تيز الاخلد الاالمحتى. ضمن رقم المسألة ٢١٩٧، ٢٢٢/١٣، وموسوعة فقه ابن عمر ركالله ص ٤٠٧.

<sup>🚯</sup> منقول از: تحفة الأحوذي ٩٢/٤ ٥.

## زنائے متعلق اسلام کاموقف کے ا

۲: حافظ ابن حزم رقم طراز ہیں:

تنیوں حضرات صحابہ عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی نتخاہیہ کی روایت کردہ احادیث غیرشادی شدہ زانی پر اسوکوڑوں اے ساتھ واضح طور پر [ایک سال کی جلاوطنی ا واجب کر رہی ہیں۔ مزید بر آں نبی کریم ﷺ نے جلاوطنی کا حکم ویتے ہوئے اپنے فیصلے کے متعلق حلفاً فرمایا، کہ بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔
کتاب اللہ، ان کی جانب وجی اور ان کا حکم ہے۔

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى﴾ ٥

آاور وہ (اپنی) خُواہش سے نہیں بولتے۔ وہ تو صرف وحی ہے، جو نازل کی جاتی ہے۔ ]

ی جان ہے۔] یہ رادہ سر مخصہ والکاری کی مدارات کے

سو بلاشبہ آنخضرت منظی آیا (دین معاملات کے بارے میں) جو بھی بیان کرتے ہیں، وہ اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے وحی سے فر ماتے ہیں۔ 🏵

س: امام ترندی نے قلم بند کیا ہے:

حضرات صحابہ ابو ہریرہ، زید بن خالد، عبادہ بن صامت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ وی ان کے علاوہ دیگر صحابہ وی ان کے ملاوہ دیگر صحابہ وی ان کے ملاوہ کرنا فابت ہے۔ نبی کریم مشیقاتین کے اہلِ علم صحابہ وی ان ان کے مزد دیک (بھی) اس (بات) مجمل ہے۔ انھی میں سے ابو بکر، عمر، علی، ابی بن کعب، عبد الله بن مسعود، ابوذ راوران کے علاوہ دیگر (صحابہ) وی انستہ ہیں۔

اسی طرح بیر (بات) متعد دفقهائے تابعین سے نقل کی گئی ہے۔ سفیان ثوری ، ما لک

<sup>🗗</sup> سورة النجم / الآيتان ٣\_٤.

الماحظة بوزالسحلَّى، ضمن رقم المسألة ١١٥/١٣،٢١٩٧.



بن انس،عبدالله بن مبارک،شافعی،احمداوراسحاق بیلتیم کا قول (بھی) یہی ہے۔ ◘ ۲۲: حضرات احناف ٦ جلاوطنی ۤ کو بطورِ حد تشکیم نہیں کرتے ۔مولا نا عبدالحی لکھنوی حنفی لکھتے ہیں :

جلاوطنی پردلالت کرنے والی احادیث کے بارے میں احناف کے متعدد جواب ہیں: اوّل: بیدا حادیث منسوخ ہیں، یہ بات ہدایہ کے مصنف اور دیگر حضرات کی ہے۔ دوئم: بید حد کا حصہ نہیں، بلکہ تعزیر ہے۔ امامِ وقت چاہے، تو جلاوطن کرے اور چاہے، تو نہ کرے۔

اس کی ایک دلیل میہ ہے، کہ (امام) عبد الرزاق نے ابن مسیَّب کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ عمر رہائی نئے نہ بہیعہ بن امیہ بن خلف کوشراب (پینے) پر خیبر جلا وطن کیا، تو وہ (شاہِ روم) ہرقل کے پاس جلا گیا اور (وہاں جاکر) نصرانی ہوگیا۔ اس پرعمر ذاتین نے فرمایا:

[میں اس کے بعد کسی مسلمان کوجلا وطن نہیں کروں گا۔]

دوسری دلیل بیہ ہے، کہ (امام) محد نے کتاب الآثارادر (امام) عبدالرزاق نے ابراہیم (افتحی) کے حوالے سے (حضرت) علی ڈائٹیئہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انھوں نے فر مایا:

"حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا . "

''ان دونوں کے لیے یہ فتنہ بہت بڑا ہے، کہ انھیں جلاوطن کیا جائے۔'' اگر آ جلاوطنی احدّ شرعی کا حصہ ہوتی ،تو (حضرت) عمر اور (حضرت)علی ظافیا ہیہ نہ فریا تے ۔

سوئم: جلاوطنی کے متعلقہ احادیث [اخبار آحاد ] ہیں، ان کے ساتھ کتاب الله پر

**<sup>1</sup>** ملاحظة تبوز جامع الترمذي ٩٢/٤.





اضافه کرنا درست نہیں۔ 🗨

ندكوره بالا دلائل يرتنجره:

[: مولا نا عبدالحی لکھنوی خود ہی پہلی دلیل کے متعلق تحریر کرتے ہیں:

خلفائے راشدین نگن اللہ کی جانب سے جلاوطن کرنے کے ثبوت کے بعد اسے منسوخ کہنے والی بات کا ثابت کرناممکن نہیں۔علاوہ ازیں محض احتال سے ننخ ثابت نہیں ہوتا۔ ﴿

II: حضرت عمر زلائید کا [جلاوطن نه کرنے کا فرمان ] [شراب پینے والے ا کے متعلق ہے، [زانی ] کے بارے میں نہیں۔ [جلاوطنی ] حدِ زنا کا حصہ ہے اور شراب پینے کی حد کا حصہ بیں۔

حضرت علی طالنظ کی طرف منسوب کردہ قول منقطع ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی نے ان سے کچھٹی بنیس کی۔ امام ابن المدینی نے سے کچھٹیلیں سنا، بلکہ انھوں نے تو ان سے ملاقات بھی نہیں کیا، کہ نخعی کی رسول اللہ منظ میں کے صحابہ میں سے کسی ایک سے (بھی) ملاقات نہیں ہوئی۔

امام ابوزرعه نے بیان کیا:

' دخخعی کی (حضرت)علی خالفیز ہے روایت مرسل 🛭 ہے۔'' 🌣

III: حفراتِ احناف نے قرآن کریم پر [احادیثِ آحاد] کے ساتھ اضافے کے لیے جو [معیارِشبرت میں اس حد کے لیے جو [معیارِشبرت] مقرر کیا ہے، جلاوطنی والی احادیث تو شہرت میں اس حد سے اونچے درجے پر ہیں۔ انھوں ۔ نے تو خود اس [معیارشبرت] سے کم درجے والی

- التعليق الممجد بحواله تحفة الاحوذي: ٩٢/٤ ٥.
  - التعليق الممحد بحواله تحفة الأحوذي ٩٢/٤.
    - 🔞 لیمن منقطع ہے۔
- مزیرتفصیل کے لیے دیکھے: تھذیب التھذیب ۱۷٦/۱ مرید

## زنا کے متعلق اسلام کا موقف

احادیث کے ساتھ قرآن کریم پراضافہ کیا ہے، جیسے کہ ل<sup>قیقیم</sup>ے وضوٹوٹنے والی آ اور انبیزے وضو والی محدیثیں ۔ **0** 

گفتگو کا ماحاصل یہ ہے، کہ غیر شادی شدہ زانی کے لیے حد شرعی [سوکوڑے] اور [ایک سال کے لیے جلاوطنی] ہے۔اس بارے میں پیش کیے گئے اعتر اضات اس قبل نہیں، کہ اُن کی بنا پر آنخضرت ﷺ ، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رشی اُنٹیم سے ثابت شدہ مات چھوڑی جائے۔

۵: [ جلاوطنی ] کی سزا کی تفصیلات کے حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ بطور خلاصہ علامہ قرطبی نے بہت عمدہ بات تحریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اس بارے میں کوئی متعتین کر دہ کیفیت نہیں۔مختف اشخاص کے حوالے سے امام فیصلہ کرے گا، کہ ان میں سے کون می صورت ہرا یک کوآ ئندہ گناہ سے سب سے زیادہ رو کنے والی ہے۔ ۴

#### ج: بدكارول كے ساتھ نكاح كاحرام ہونا:

الله كريم نے فرمايا:

﴿ اَلَوّْ اَنِي لَا يَسْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشُرِ كَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَسْكِحُهَا إِلَّا وَالْهَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ﴿ اَلْوَالْمَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ﴿ وَالْمَا مَرْ لَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ﴿ وَالْلَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ﴿ وَالْلَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ﴿ وَالْلَا عَلَى الْمَرْكَ لَرِ فَي وَالْلَا عُورت سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرنا مگرزانی یا مشرک اور اُسے (یعنی بدکار لوگوں سے نکاح) اہلِ ایمان پرحرام کردیا گیا ہے۔ آ بدکار مردوں اور عورتوں کا جرم کس قدر عَلَین ہے! ان پر الله تعالیٰ کی ناراضی اور بدکار مردوں اور عورتوں کا جرم کس قدر عَلَین ہے! ان پر الله تعالیٰ کی ناراضی اور

- الم المطريم اليل الأوطار ٢٥٢/٧ ع ٢٥٤ وتحفة الأحوذي ٩٢/٤ ٥.
  - ۵ الماحظة ١٥ المفهم ١٥/٥.
    - 🛭 سورة النور / الآية ٣.



## ز نا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

غضب کس قدر شدید ہے، کہ اہل ایمان ہے ان کے علق توٹر نے کا اعلان کرویا گیا! کسی ایمان والے کوانھیں رشتہ دینے یا اُن سے لینے کی اجازت نہیں۔

اسی بات کو اچھی طرح سمجھنے کی غرض سے نو علمائے امت کی تحریریں ملاحظہ فرمائے:

ا: [اپنی عزیزه کافات سے نکاح کرنے والے فض ] کے متعلق امام معمی نے فرمایا:
 "مَنْ زَوَّجَ کَوِیْمَتَهُ مِنْ فَاسِتِ فَقَدْ قَطَعَهَا . "•

''جش شخص نے اپنی عزیزہ کا نکائے فائٹ شخص سے کیا،تو اس نے اس سے قطعی رحمی کی ۔''

> . ۲: [ایسے نکاح کی شرعی حیثیت ] کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں:

''پاک باز مرد کا زانیہ سے جب تک وہ زانیہ رہے، نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ توبہ کرلے۔ وہ توبہ کرلے، تو نکاح کا انعقاد درست ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اس طرح پاک دامن آزاد خاتون کا فاجر بدکار آ دمی ہے اس کے صحیح توبہ کرنے تک نکاح کرنا درست نہیں۔ یہ (تھم) ارشادِ تعالیٰ

منقول از دقائق التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن تيميه ٤٠٣/٤.

نفسیسر ابن کثیر ۲۹۰/۳. علامدرازی نقل کرتے ہیں، کہ کہا گیا ہے، کہ (حضرات صحابہ) ابو بکر، ممر، علی، ابن مسعود اور عائشہ تی تین یہ کے نزویک از ان پر پاک وامن خاتون سے اور [ زائیہ پر پاک باز مرد سے] نکاح حرام ہے۔

# زنا کے متعلق اسلام کاموقف

﴿ وَحُرِّمَ لٰالِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ كى بناير -''

سو: ثينخ الاسلام ابن تيميه لکھتے ہيں :

"فَأَمَّا تَحْرِيْهُ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. وَفِيْهِ آثَارٌ عَنِ السَّلَفِ، وَإِنْ كَانَ الْفُقَهَاءُ قَدْ تَنَازَعُواْ فِيْهِ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ أَبَاحَهُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَهْ. "• عَلَمْه. "• •

''(امام) احمد کے اصحاب میں سے فقہاء اور ان کے علاوہ دیگر (فقہاء) نے زانیہ کے (ساتھ) نکاح کی حرمت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں سلف (صالحین) نے بھی گفتگو کی ہے۔ (بعض) فقہاء نے اگر چہاس بارے میں اختلاف کیا ہے، کیکن اسے جائز قرار دینے والوں کے پاس کوئی قابل اعتماد چیز (بعنی دلیل) نہیں ہے۔''

ہا: پاک دامن خاتون اور اس کے گھر والوں کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بدکا شخص کے ان کے ہاں نکاح کے متعلق علامہ ابن خویز مندا دفر ماتے ہیں:
 ''جوشخص بدکاری میں معروف ہو یا نافر مانی کے دیگر کام علائیہ کرنے والا ہواور وہ کسی شریف گھرانے کو اپنے بارے میں مغالطہ دے کر ان کے ہاں نکاح کر لے ، تو اُنھیں اس سے نکاح باقی رکھنے اور اس سے جدا ہونے کا اختیار ہوگا۔''€
 کا اختیار ہوگا۔''€

۵: شخ ناصرالدین ماکلی نے تحریر کیا ہے:

''اس آیت ہے مقصود ایمان والے مردوں اورعورتوں کو بدکارلوگوں کے

۵ منقول از: تفسير القرطبي ۱۲/۱۲.



دقائق التفسير الحامع لتفسير الإمام ابن تيمية ٤٠٣/٤.

### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا انگریک

نکاح سے نفرت ولا نا ہے، تا کہ وہ بے حیائی سے باز رہیں۔ اس خاطر زنا اور شرک کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اس بنا پر (امام) مالک نے بے حیائی میں مشہور لوگوں کے ساتھ رشتے نا طے کو ناپند کیا ہے۔ ان کے بعض اصحاب نے بیان کیا ہے، کہ (مالکی) فد جب میں عورت اور اس کے اولیاء کو فاسق کے ساتھ کیے ہوئے نکاح کوفنح کرنے کا اختیار ہے۔' •

٢: مولا نا ثناءالله امرتسري اس كي تفسير مين لكھتے ہيں:

''لیعنی مؤمن پرحرام ہے، کہ وہ زانیہ سے زانیہ ہونے کی حالت میں نکاح کرے اور ایمان والی عورت پر زانی سے زانی ہونے کی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں بے حیائی کا پھیلا ؤہے۔''

2: سيّد قطب رقم طراز بين:

یہ بُری مُرتوت ہے، جوار تکاب کرنے والے کو اہلِ اسلام کی جماعت سے الگ کردیتی ہے اور ان کے ساتھ باہمی تعلقات منقطع کردیتی ہے۔ صرف بیمعاشرتی سزاہی کوڑوں کی سزا کی طرح دردناک یااس سے بھی زیادہ اذبیت ناک ہے۔ €

٨: شخ سعدى نے قلم بند كيا ہے:

'' بیرزنا کی کمینگی اور گھٹیا پن کا بیان ہے، بیہ بدکاری کرنے والے، اس کے ساتھیوں اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کے دامن کو داغ دارکردیتا ہے۔ بید( زنا کا وہ اثر ہے، جو ) باتی گناہوں کانہیں ہوتا۔'' 🌣

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ٩/٣.

تفسير القرآن بكلام الرحم، ص ٤٦٤.

۵۹/۲ ملاحظه بموزفي ظلال القرآن ۹/۲۵.

<sup>🐠</sup> تفسير السعدي ص ٥٦١.

## زنائے متعلق اسلام کا موقف کے انتخاب کی انتخاب کا موقف کے انتخاب کا موقف کے انتخاب کا موقف کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا موقف کے انتخاب کی انتخاب کرد انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی ان

٩: مفتی محم شفیع لکھتے ہیں:

کفروشرک والی یاک دامن کتابیہ سے نکاح کی اجازت:

زنا کے بدکاروں پرسکین اثرات کو آشکارا کرنے والی ایک بات پیہ ہے، کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورت ہے، اس کے کفر وشرک کے باوجود، نکاح کرنے کی اجازت ہے،لیکن مسلمانوں میں ہے کسی بدکارعورت اوراسی طرح بدکارمرد سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کتابیہ خاتون سے نکاح کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْبُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ الْيَتْبُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِينَ ٱخْلَانِ. ﴾ [ آج تمھارے لیے یا کیزہ چیزیں حلال کردی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے اور تمھارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ایمان واليول ميں سے پاك دامن خواتين اور جنسي تم سے بہلے كتاب دى گئى، ان کی یاک دامن عورتیں، بشرطیکہ تم عقدِ نکاح کی نتیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو،اعلانیہ زنایا پوشیدہ طور پرآشنائی کی متیت نہ ہو۔ ] اس آیتِ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کتاب کی خواتین کے

معارف القرآن ٢٥٠/٦.
 عارف القرآن ٣٥٠/٦.



## ز نا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

ساتھ نکاح کی اجازت کوان کے [محصنات] کو ہونے کے ساتھ مشروط فرمایا۔ علاوہ ازین نکاح کرنے والے مردوں کے بارے میں بھی [غَیْرَ مُسْفِحِیْنَ وَ لَا مُتَّخِذِیْ کَ اَزِین نکاح کرنے والے مردوں کے بارے میں بھی [غَیْرَ مُسْفِحِیْنَ وَ لَا مُتَّخِذِیْ کَ اَزِین نکاح کرنے والے میں ذیل میں دو مضرین کے اقوال ملاحظہ فرما ہے:

#### حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

"(غَيْرَ مُسْفِحِيُنَ وَ لَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْلَانِ) فَكَمَا شَرَطَ الْإِحْصَانَ فِيْ النِّسَاءِ، وَهِيَ الْعِفَّةُ مِنَ الرِّنَا، كَذْلِكَ شَرَطَهَا فِيْ الرَّجَال، وَهُو أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُحْصِنًا عَفِيْفًا. وَلِهٰذَا قَالَ: (غَيْرَ مُسْفِحِينَ) وَهُـمُ الـزُّنَاةَ الَّذِيْنَ لَا يَرْتَدِعُوْنَ عَنْ مَعْصِيَّةٍ ، لا يَسرُدُونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ (وَلا مُتَّخِذِينَ آخُدَانٍ) أَيْ ذَوِيْ الْعَشِيْقَاتِ الَّذِيْنَ لَا يَفْعَلُوْنَ إِلَّا مَعَهُمْ. "٥ ''<sub>[عقد نکاح کی نیت کرنے والے، علانیه زنایا پوشیده آشنائی کی نیت نه</sub> ہو ] جیسے(اللہ تعالی) نے عورتوں میں ِ الإحسان ] [ یعنی زنا ہے یاک دامنی کی ] شرط لگائی ،ای طرح مردوں میں پیشرط لگائی ، که مردبھی ياك باز، ياك دامن هوراس ليحارشا دفر مايا: [ غَيْرَ مُهُ مُعْفِحِيْنَ ] اور وہ ایسے بدکار ہوتے ہیں، جو برائی ہے نہیں رکتے اور اپنے پاس کسی بھی آنے والے سے خود کو دُور نہیں رکھتے و لا مُتَخِینِ کی آخُدانِ ] دوست خواتین والے، کہ وہ صرف اُنہی کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔''

<sup>• (</sup>مُخَصَنَاتِ): پاک وامن عورتین ، جمهول نے زنانہ کیا ہو۔ (ملاحظہ بو: (زاد المسيسر ٢٩٦/٢) و و تفسير القرطبي ١٢٩٦/٢ و تفسير القاسمي ٢/٦٨ و أيسر التفاسير ٢/٢٠٥).

<sup>🥝</sup> پاک دامن۔

<sup>🚯</sup> تفسیر ابن کثیر ۲٤/۲.

## نائے متعلق اسلام کاموقف کے 🗫

II: علامه شو کانی نے قلم بند کیا ہے:

"فَقَدْ شَرَطَ اللهُ فِيْ الرِّجَالِ الْعِفَّةَ وَعَدَمَ الْمُجَاهَرَةِ بِالزِّنَا وَعَدَمِ إِتِّخَاذِ أَخْدَانٍ ، كَدَا شَرَطَ فِيْ النِّسَاءِ أَنْ يَكُنَّ مُحْصِنَاتٍ . "0

''الله تعالیٰ نے (نکاح کے انعقاد کے لیے) مردوں کے بارے میں سیہ شرط مقرر فرمائی، کہ وہ پاک دامن ہوں، اعلانیہ زنا کرنے والے اور پوشیدہ طور پر (اجنبی) خواتین سے دوتی رکھنے والے نہ ہوں، جیسے کہ خواتین کے لیے یاک دامن ہونے کی شرط مقرر فرمائی۔''

خلاصہ گفتگویہ ہے، کہ پاک بازمسلمان مرد کو اہلِ کتاب کی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کی تو اجازت ہے، کیکن بد کارعورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اگر چہ وہ مسلمانوں ہی میں سے ہو۔ یہ بات بلاشک و شبہ زنا اور اس کے اثر ات کی شدید قیاحت اور بہت زیادہ برائی کو واضح کرتی ہے۔

چہارم: گواہی کے لیے نااہل قرار یانا:

بدکارلوگوں سے شہادت دینے کی اہلیت پھن جاتی ہے۔ امام ابوداؤد نے حضرت عبدالله بن عمر و بنائ شاہت روایت نقل کی ہے، ( که ) انھوں نے بیان کیا:''رسول الله ﷺ نے فر مایا:

"لَا تَجُوُزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ، وَلا ذِي عَلْم عَلْى أَخِيهِ، وَلا ذِي

٥ فتح القدير ٢٤/٢.

المن أبي داود، كتاب القضاء، رقم الحديث ٣٥٩٦. شُخ البائي نے اے [حسن]قرار وبائے۔ ( المحدیث ا



## زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ا

'' خیانت کرنے والے مرداورعورت، زنا کرنے والے مرداورعورت اور اپنے بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے کی کوئی گواہی جائز نہیں'' مدیث کے حوالے سے یانچ باتیں:

آ تخضرت منظاً الآنم نے اس حدیث میں دوٹوک انداز میں بدکارلوگوں کو اشہادت دینے کے لیے نااہل آ قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کوخوب اچھی طرح سمجھے سمجھانے کی غرض سے ذیل میں تو فیق اللی سے یا نچ باتیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: آنخضرت طنگائی نے اپنے فرمان [لا تَسْجُوزُ شَهَادَةً] میں [لام نافیہ ] کے بعد لفظ اِشْهَادَةً کَارہ استعال فرما کرنتیوں اقسام کے لوگوں کی ہرسم کی گواہی کو ناجائز قرار دے دیا ہے۔ 6

7: آتخضرت منظی آیا نے پہلے [خائن] اور [خائنے] کا ذکر فرمایا اور خیانت کا عام معنیٰ [سپر دکر دہ امانت میں خیانت کرنا] ہے، اس کا تعلق خواہ اللہ تعالیٰ سے ہویا بندوں سے، پھر [زانی ] اور [زانیہ یا کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں بھی خیانت کے عام معنیٰ کے اعتبار سے خیانت کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن آنخضرت منظی آئی نے پھر بھی زنا کی شدید قباحت اور شکین بُر ائی کو آشکارا کرنے کی غرض سے ان دونوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ •

۳: بدکار نوگول کی گواہی کی قبولیت کی راہ میں [رکاوٹ ] کے متعلق علامہ شوکا نی لکھتے ہیں:

"اَلْمَانِعُ مِنْ قَبُوْلِ شَهَادَتِهِمَا اَلْفِسْقُ الصَّرِيْحُ. " وَ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا اَلْفِسْقُ الصَّرِيْحُ. " وَ اللهُ مَن دونول كَي الواجي كي قبوليت كي راه ميس ركاوث ان كا صريح فتق

ملاحظه هو: مرقاة المفاتيح ٢/٤٤/٧.

**<sup>2</sup>** ملا*ظه يو*:المرجع السابق ٣٤٥/٧.

ق نيل الأوطار ٩ /٣٠٦. نيزو كيهئے:عون السعبود ١٨/١٠.

# زنائے متعلق اسلام کامونف کے ان کے متعلق اسلام کامونف کے کہا کھا گھا ہانی فن من ن

(تھلم کھلی نا فرمانی ) ہے۔''

اوراللّٰہ تعالیٰ نے تو اہلِ عدل کو گواہ ٹھہرانے اور فاسق کی بیان کردہ خبر کی خوب سے کا سکتھ رہا ہے۔ مرکز کا سکتھ رہا ہے۔

چھان پھٹک کا حکم دیا ہے۔

اورارشادِربانی ہے:

﴿إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾

[اگرکوئی فاسق تمھارے پاس کوئی خبرلائے ، تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق

کرلو<sub>۔ ]</sub>🚱

سم: امام ابوداؤد نے اس حدیث کو درج ذیل عنوان والے باب میں روایت کیا ہے: [بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ] •

[ان (لوگوں) کے بارے میں باب،جن کی گواہی ردّ کی جاتی ہے]

علامه مجد الدین ابن تیمیه کاتح ریرکرده عنوان حسب ذیل ہے:

[بَابُ مَنْ لَا يَجُوْزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ ] •

[ان (لوگوں) کے متعلق باب، جن کی گواہی کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز

تہیں]

۵: بعض علاء نے اس بارے میں یہاں تک بختی کی ہے، کہ انھوں نے او لید



سورة الطلاق/جزء من الأية ٢.

اورة الحجرات / جزء بن الآية ٦.

وكي نيل الأوطار ٢٠٣/٩.

۷/۱۰ سنن أبي داو د ۷/۱۰.

<sup>6</sup> منتقى الأخبار ٢٠١/٩.



الزنا] ● کی گوائی کوبھی[زنا کے متعلق] نا قابلِ اعتبار گھبرایا ہے۔علامہ خطابی لکھتے ہیں: ''(امام) ما لک تہمت کی بنا پر ● [ولید البزن] کی [زنا کے متعلق] شہادت کوخصوصی طور پرنا جائز قرار دیتے تھے۔''€

\_11\_

## زنا کی اخروی سزائیں

بدکارلوگ، اگر دنیا میں عذاب سے نیج جائیں اور تو بہ کے بغیر مرجائیں، تو ان کے لیے آخرت میں متعدد اقسام کے انتہائی در دناک عذاب ہیں۔ مختلف اقسام کے بدکاروں کو عموی عذاب کے ساتھ ملنے والے خصوصی عذابوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس سلسلے میں قدرتے تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

#### ا:عمومی عذاب:

اس بارے میں ذیل میں دوحدیثیں ملاحظہ فرما ہے:

ا: امام بخاری نے حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ نبی کریم طفقائد نے فرمایا:

رَأَيُتُ اللَّيُلَةَ رَجُلَيُن أَتَيَانِيُ....

قَالًا: "انْطِلقُ."

فَانُطَلَقُنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلَ التَّنُّورِ، أَعُلاهُ ضَيِّقٌ وَّأَسُفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَـحُتَـهُ نَارٌ. فَإِذَا اقْتَرَبَ إِرْتَفَعُوا، حَتَّى كَادَ أَنُ يَّخُرُجُوا. فَإِذَا خَمَدَتُ رَجَعُوا فِيهًا، وَفِيهًا رَجَالٌ وَّنِسَاءٌ عُرَاةٌ.

زناکے نتیجے میں پیدا ہونے والا ناجائز بچہہ

<sup>😝</sup> لیمن شاید وه خود ناجائز تعلقات کا نتیجه بونے کی بناپر دوسرول کوبھی داغ دار کرنا حیابتا ہو۔ واللّہ تعالیٰ اَعلم.

<sup>🔂</sup> معالم السنن ١٨٠/٤.

# نائے متعلق اسلام کا موقف کے ا

فَقُلُتُ: "مَنُ هٰذَا؟"....

قَالَا: ..... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقُبِ فَهُمُ الزُّناةُ. ٥

[میں نے رات (خواب میں ) دیکھا، کہ دوآ دمی میرے پاس آئے .....

ان دونوں نے کہا:'' آ گے تشریف لے چینے ۔''

ہم ایک سوراخ کی طرف روانہ ہوئے، جو تنورکی مانند تھا، جس کا بالائی حصہ تنگ اور نینچ والا کشادہ تھا۔ اس کے نینچ آگ بھڑک رہی تھی۔ جب وہ (آگ بھڑ کنے کی بنا پر کنارے کے) قریب آتی، تو وہ (لینی اس میں جلنے والے لوگ) اس قدر اُوپر اُٹھ جاتے، گویا کہ وہ باہر نظنے کے قریب بیں، جب آگ ماند پڑتی، تو وہ اس (آگ) میں بلیث جاتے۔ اس (تنور) میں بر ہنہ مرداور عور تیں تھیں۔

میں نے دریافت کیا:'' پیکون ہے؟

ان دونوں نے کہا: ..... جنھیں آپ نے سوراخ میں دیکھا، وہ بد کارلوگ تھے۔

ایک دوسری روایت میں ہے:

فَانُطَلَقُنَا، فَأَتَيُنَا عَلَى مِثْلَ التَّنُّورِ.

قَالَ: "فَأَحْسَبُهُ كَانَ يَقُولُ:

"فَإِذَا فِيُهِ لَغَطُّ وَأَصُوَاتٌ."

قَالَ: "فَاطَّلَعُنَا فِيُهِ، فَإِذَا فِيُهِ رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ عُرَاةٌ. وَإِذَا هُمُ يَأْتِيهُمُ لَهَبٌ مِّنُ أَسُفَلَ مِنْهُمُ. فَإِذَا أَتَاهُمُ ذَٰلِكَ اللَّهَبُ، ضَوُضُوا.

قَالَ:"قَالَا لِيُ:.... وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُوَاةُ الَّذِيْنَ فِي مِثْل بنَاءِ

البخاري، كتاب الجنائز، باب، جزء من رقم الحديث ١٣٨٦، ٢٥١/٥٢. ٢٥٢.

## زنائے متعلق اسلام کامونف کے

التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَّاةُ والزَّوَانِيُ. ٥

''ہم روانہ ہوئے ، یہاں تک کہ ہم تنورالی چیز پرآئے۔

فرمایا کرتے تھے:

''تواس میں شوروغو غااور آوازیں شیں۔''(لیمنی ان کی چیخ و پکارتھی)۔ اِنھوں نے بیان فرمایا:''تو ہم نے اس میں جھانکا، تو اس میں برہنہ مرداور عورتیں شیں۔ ان کے پاس ان کے نیچ ہے آگ کے شعلے آرہے تھے۔ جب ان کے پاس آگ کے شعلے پہنچتے ، تو وہ آوازیں اور شوروغو غابلند کرتے۔ آئخضرت بیش آئے نے فرمایا:''ان دونوں نے مجھے کہا: ۔۔۔۔۔تورایس چیز میں برہنہ مرداورعورتیں بدکار مرداورعورتیں تھیں۔

۱:۱مامِ ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے حضرت ابوامامہ با بلی دُنْ فِیْ سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:''میں نے رسول اللّٰہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا: ''بَیْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذُ أَتَانِيُ رَجُكلان فَأَخَذَا بِضَبُعَيَّ....

بَيْنِ مَنْ الْطُلِقَ بِيُ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ الْتِفَاخًا، وَٱلْتَنِهِ رِيُحًا، وَٱسُوَئِهِ مُنْظًاً.

فَقُلُتُ: "مَنُ هٰؤَلَاءِ؟"

قِيُلَ: الزَّانُوُنَ وَالزَّوَانِيُ..... الحديث . •

- صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، حزء من رقم الحديث
   ٤٣٩.٤٣٨/١٢،٧٠٤.
- عسحيح ابن حزيمة، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال التي تفطر الصائم، باب ذكر
   تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعر قبيهم ..... ، جزء من رقم الحديث ٢٨٦٦ ٢٨٦ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبال، كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، ⇔

''جب میں سور ہاتھا، تو میرے پاس دوآ دمی آئے اور انھوں نے میری بغلوں اور کہنوں کے درمیان سے میرے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔۔۔۔۔ پھر مجھے لے جایا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی قوم کے ہاں لائے، جو ہوا کی بھرائی کی وجہ سے سب چیزوں سے زیادہ پھولے ہوئے، بدترین بدبو اور فتیج ترین شکل وصورت والے تھے۔

میں نے یو جھا:'' یہ کون لوگ ہیں؟''

کہا گیا:''زنا کرنے والے مرداورزنا کرنے والی عورتیں ۔''

صحح ابن خزیمہ میں ہے:

"كَأَنَّ رِيُحَهُمُ الْمَرَاحِيْضُ. " 6

آان کی بد بوٹٹو ل ہے آنے والی بد بو کی طرح تھی۔ <sub>یا</sub> دونو ل حدیثو ل کے حوالے سے آٹھ یا تیں :

ا: بدکارلوگ دوزخ کے اندرا پسے گڑھے میں ہوں گے، جو تنور کی ماننداو پر سے تنگ اور پنچ سے فراخ ہوگا۔ علامہ کر مانی اس عذاب کی زانیوں سے مناسبت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''بدکارلوگ خَلوت طلب کرتے ہیں ،تو تنوران کے مناسبِ حال تھا۔'' ۞ ۲: ان کے پنچے آگ روثن ہوگی ۔ اس عذاب کے حوالے سے علامہ کر مانی نے قلم

صحب ساب صفة النار وأهلها، ذكر وصف عفوية أقوام من أحل أعسالهم ارتكبوها أري رسول الله قالي إياها، جزء من رقم الحديث ١٩٤٧، ٣٦/١٦، الفاظ حديث مح ابن حمان كم بير \_ فيخ البانى في إسند كو على إسند كو الماحظ بو:
 صحيح الترغيب والترهيب ٢٦١١/٢ وهامش الإحسان ٢٧/١٦).

🤀 صحيح ابن خزيمة ۲۳۷/۳.

🛭 منفول از: فتح الباري ۲ ۱/۲٪.

H (129)

بند کیا ہے:

''بدکار بُرائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اس طرح خوفز دہ اور بےقرار ہوتا

ہ، گویا کہ اس کے نیچے آگ ہو۔' 🗨

نچلی جانب سے اُٹھیں عذاب دی جانے کی حکمت ..... واللہ تعالیٰ اُعلم ..... یہ ہے، کہاس کرتوت کا ارتکاب اُن کے پنچے والے اعضاء کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ 🌣 ۴: بدکارلوگ دوزخ کے گڑھے میں برہنہ ہوں گے۔

اس عذاب کی مناسبت سے ہے ، کہ وہ خَلوت میں چُھپ کر بیا گناہ کرتے تھے ، تو دوزخ میں ان کی ذلت اوررسوائی کی خاطران کےستر کوچھین لیا گیا۔ 🏵

۵: عذاب کی شدیداذیّت کی بناپر بد کارلوگ آوازیں اورشوروغوغا بلند کریں گے۔

۲: بدکارانتهائی زیادہ پھول جائیں گے۔

ے: ان کی جانب ہے آنے والی ہد ہو بیت الخلاء ہے آنے والی بدر بن بو کی مانند ہوگی۔

شایداس عذاب کی ان کے ساتھ مناسبت ۔ واللّٰہ تعالیٰ اَعلَم ۔ یہ ہو، کہ وہ دنیا میں دوسروں کو بُرائی برآ مادہ کرنے کی خاطراحچی ہے اچھی خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں۔

ان کی شکل وصورت برترین ہوگی اور شاید اس عذاب کی مناسبت ۔واللہ تعالیٰ
 اُعلم ۔ پیہ ہو، کہ وہ دنیا میں بُرائی کے لیے جاذبیت پیدا کرنے کی خاطر خود کو

بنائے سنوارنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔

جہنم میں ان کے لیے عذاب کی سلین اور قباحت واضح کرنے کے لیے ان میں سے ہرا کیک بات تنبا ہی بہت کافی ہے اور جب سیسب باتیں ان کے عذاب میں شامل ہوں گی ، تو وہ کس قدر شدید ہوگا! إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ

<sup>🐠</sup> منقول از : المرجع السابق ۲ / ۲ ٪ ٪ .

<sup>🛭</sup> للاظميُّو: السرجع السابق ٢١/٥٤٤ وعمدة القاري ٢٤/٥/٢٤.

<sup>🔞</sup> ملائظة بموافتح الباري ١٢/٥٥١ وعمدة الفاري ١٧٥/٢٤.

أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. •

#### ب: بوڙھے بد کاروں کی سزائيں:

ذیل میں اس بارے میں تین روایات ملاحظہ فر مائے:

ا: امام مسلم نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹڈ سے روایت نقل کی ہے ، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:'' رسول اللّہ مِلِشُوَکِوْلَ نے فر مایا :

ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَزَكِّيهِمُ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ،

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمٌ:

شَيُخٌ زَان،

وَمَلِكٌ كَذَّابٌ

وَعَائِلٌ مُسْتَكُبرٌ. ٥

تین (اقسام کے لوگوں) کے ساتھ اللّہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگونہیں فر مائیں گے،اور نہان کا تز کیہ کریں گے،اور نہان کی طرف دیکھیں گے اوران ہی کے لیے بہت دردناک عذاب ہے:

بوڙھا بد کار

اور بهبت حجھوٹ بو لنے والا با دشاہ

اورتکبر کرنے والا تنگ دست شخص \_

۲: امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک رسول الله طفی آیڈ نے فرمایا:

- 🗗 ترجمہ: یقینا اس میں ای شخص کے لیے ضرور نفیجت ہے، جس کا کوئی دل ہویا وہ حاضر دل ہوکر کان لگا کرشنے ہے۔
- صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار .....، رقم الحدیث
   ۱۷۲ (۱۰۷) ۱۰۲/۱ (۱۰۲) با محتصار.



"أَرُبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ:

اَلُبَيَّاعُ الْحَلَّافُ،

وَالُفَقِيُرُ الْمُخْتَالُ،

وَالشَّيْخُ الزَّانِيُ،

وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ. " •

'' چار (اقسام کے لوگوں) کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ بغض (یعنی نفرت اور دشمنی) رکھتے ہیں:

زیادہ قتمیں کھا کر (سودا) فروخت کرنے والا،

تكبركرنے والافقير،

بوڑ ھابد کار

اور ناانصافی کرنے والا امام (لعنی حاکم )۔''

۳۰: امام بز ار نے حضرت سلمان ڈٹائٹنز سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے بیان کیا:'' رسول اللّه م<del>لنے کیو</del>ئز نے ارشاد فر مایا:

"ثَلَاثَةٌ لَّا يَدُخُلُونَ الُجَنَّةَ:

اَلشَّيْخُ الزَّانِيُ،

وَ الْإِمَامُ الْكَلَّابُ،

<sup>•</sup> سنن النسائي، كتاب الوكاة، الفقير المعتال، ١٩٦٥ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحطر والإباحة، رقم الحديث ١٩٦٨/١٢. ٩٦٨/١. شخ الباني نائل كروايت كو المحيح واورشخ ارنا ووط نابن حبان كو مندكوني والمحيد والمنظم والمحيد مسنن النسائي ٤٤/٢، ١٤٥ و هامش صحيح ابن حبان ٢٦٩/١٢).



#### نائے متعلق اسلام کا موقف کے ان کے متعلق اسلام کا موقف

وَالْعَائِلُ الْمَزُهُوُّ. " •

'' تین (اقسام کےلوگ) جنت میں داخل نہیں ہوں گے:

بوڙ ھا بد کار،

بہت جھوٹ بولنے والا امام \_ (لیعنی حاکم )

اور تکبر کرنے والا تنگ دست ۔''

تنول روایات کے حوالے سے تین باتیں:

ا: ان روایات میں بوڑھے بدکاروں کے لیے ورج ذیل پانچ سزائیں بیان کی گئی ہں: گئی ہیں:

ا: ﴿ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ : ليعنى اللَّه نالى ان كساتھ گفتگونہيں فرمائيں ئے، جوكہ وہ التھے اعمال والوں سے كريں گے اور نه ہى ان سے خوش نو دى كا اظہار فرمائيں گے، بلكہ وہ أن كے ساتھ اليمى گفتگو كريں گے، جوكہ وہ ان لوگوں سے كريں گے، جن پرانھيں ناراضى اورغصہ ہوگا۔ ۞

ب: (وَ لَا يَسنُظُرُ إِلَيْهِمُ) : لعِن ان سے اعراض فرما ئیں گے اور ان

پرغضب ناک ہوں گے۔ 🛭

ج: ﴿ وَلَا يُسزَ تِكِينُهِ مْ ﴾ : لعنى أخيس كنامول كى آلود كى سے پاك نہيں

کریں گے ۔ 🛮

۵ ملاحظه بمونشر ح النووی ۱۸/۳.



<sup>●</sup> صحبح الشرغيب والشرهيب، كتباب الحدود وغيرها، الترهيب من الزنا، رقم الحديث المستريب الشرعيب من الزنا، رقم الحديث ١٣٩٨ - ١١٤/٢، ما فقامنذري لكية بين، كهاب (امام) بزار في (عمد وسند) كي ساتره روايت كيا بيت ألباني في استرائي قي آفراد ويا بيا ( الما خطه بوزالمرجع السابق ٢١٤/٢).

<sup>🛭</sup> ملاحظه ہو: شرح النو وي ۱۱۶/۴.

<sup>3</sup> ملاحظه بو: المفهم ۲/۲ . ۳ .

دِ: (یُبُغِضُهُمُ اللّٰهُ): لیمنی ان سے نفرت اور دشنی رکھیں گے۔اور پیہ

سزاان کے لیے دنیاوآ خرت دونوں میں ہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ أعلم .

ہ: ﴿ وَلَهُ مُ عَدْابٌ اللِّيهُ ﴾ : لعن ان بي كے ليے بہت دردناك

عذاب ہے۔

علامه واحدی اس کی شرح میں لکھتے ہیں :

'' وہ ایسا عذاب ہوگا، جس کی اذبیت ان کے دلوں تک پہنچے گی۔'' 🌣

و: (لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ): لِعِنى جنت مِن داخل نبين بول كير

اس سے مراد ۔ واللّٰہ تعالیٰ اُعلم۔ یہ ہے، کہ وہ دیگر اہل ایمان کی طرح حیاب و

كتاب كے بعدسيد سے جنت ميں داخل نہيں ہول گے، بلكدا بي كرتو تول كى سزايانے کے لیے پہلے دوز خ میں داخل کیے حاکمیں گے۔

۲: امام ابن حبان نے دوسری روایت پرحسب ذیل عنوان تح بر کیا ہے: إِذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُ مُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا مِنْ أَجْلِ

أعْمَال إِرْتَكَبُوْهَا] ٥

[قوموں کے اوصاف کا ذکر، جن ہے الله تعالی أن کی کرتو توں کی بنایر

نفرت اور دشمنی ر<u>کھتے</u> ہیں <sub>آ</sub>

۳: پہلی روایت میں ذکر کردہ لوگوں کے عذاب کی شکین کی حکمت کے متعلق

علامه قرطبي لكصته بين:

ان تینول کی سزااس لیے تنگین ہوئی ، کیونکہان گناہوں کے ارتکاب کا باعث صرف اُن کی ہٹ دھرمی اور اُن گناہوں کے کرنے کومعمو لی بات سمجھنا ہے۔

<sup>🛭</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٢/٣٦٨.



<sup>🛈</sup> ملاحظه مونشر ح النو وي ۱۱٦/۳.

ان گناہوں پر آ مادہ کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی قوی سبب یا حاجت نہیں ہوتی ، جیسی کہ دوسر بےلوگوں میں ہوتی ہے۔

بوڑ ھے خض کوزنا کی دعوت دینے والا کوئی سبب یا ضرورت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں نکاح کی رغبت ضعیف،عقل پختہ اور اپنی عمر کے کنارے پر پہنچنے کی بنا پر ، اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے ..... •

ج: غیر عاضر شخص کی بیوی کے بستر پر بیٹھنے کی سزا:

ا مام طبرانی نے حضرت عبد الله بن عمر و طِحَّةَ سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے، کہ انھوں [ آنخضرت طِشِیکیلیز ۱ نے ارشاد فر مایا:

"مَشَلُ الَّـذِيُ يَـجُلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيْبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسُودُ مِنُ أَسَاوِيُدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. " ﴿

'' غائب شخص کی اہلیہ کے بستر پر بیٹھنے والے شخص کی مثال اس شخص کی مانند ہے، جسے روزِ قیامت کے اژ دھاؤں میں سے ایک اژ دھا ڈیے گا۔''

ال حدیث سے مرادیہ ہے، کہ الی حرکت کرنے والے کو دوزخ کے از دھاؤں میں سے ایک از دھاڈسے گا۔ أَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَأَوْلادَناَ مِنْ هٰذِهِ الْجَرِیْمَةِ الشَّنِیْعَةِ ، وَمِنْ عَذَابِهَا . آمِیْن یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ . • د: مجاہدین کے گھر والوں میں خیانت کی سِزا:

· امام مسلم نے حضرت بریدہ بٹائٹیئر سے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں نے

الله تعالی میں اور ہماری اولا دوں کواس پُر عمل اوراس کے عذاب ہے محفوظ رکھیں۔ آئین یارب العالمین.

المفهم ۳۰۵/۱ باختصار. ثيرطا ظهيرة شرح النووي ۳۰۵/۳.

صحیح الترغیب والترهیب، کتاب الحدود وغیرها، الترهیب من الزناس،، رقم الحدیث ۲٤،۵
 رام)، ۲۱۲/۲. حافظ منذری کلیم بین، کداس (امام) طبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کے راویان
 اِنْقة ] بین -شخ البانی نے اسے [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ و السرجع السابق ۲/۲).

بيان كيا:

رسول الله طَشَيَعَتِهُمْ نِي ارشاد فرمايا:

"حُرُمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرُمَةِ أُمَّهَاتِهِمُ. وَمَا مِنُ رَجُلٍ مِنَ الْمَجَاهِدِيْنَ فِي أَهْلِه، مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمَجَاهِدِيْنَ فِي أَهْلِه، فَيَحُونُهُ فِيْهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ.

فَمَا ظَنَّكُمُ؟" •

'' مجاہدین کی خواتین کی حُرمت (پیچھے) رہنے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ مجاہدین کے گھر والوں کے کام کاج میں ان کی نیابت کرنے والا کوئی شخص ان (کے گھر والوں) میں خیانت نہیں کرتا، مگر اسے روز قیامت کھڑا کیا جائے گا اور وہ (یعنی مجاہد) اس کے ممل (یعنی نیکیوں) میں سے جو چاہے گا، لے لے گا۔''

الآنخضرت المنظرة نے مزيد فرمايا:)"سوتمہارا كمان كيا ہے؟"

صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے:

"فَقَالَ: "فَخُذُ مِنُ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ. "٣

تو انھوں نے فرمایا (بیعیٰ الله تعالیٰ فرمائیں گے): ''سوتم اس کی نیکیوں سے جوچاہے، لے لو۔''

سنن ابی داؤد میں ہے:

"إِلَّا نُصِبَ لَـهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ لَهُ: "هٰذَا قَدُ خَلَفَكَ فِي

<sup>2</sup> المرجع السابق، رقم الحديث ١٤٠ (١٨٩٧)، ١٥٠٨/٣.



صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حرمة نساء المحاهدين و إثم من خانهم فيهن، رقم الحديث ١٣٩\_ (١٨٩٧)، ١٥٠٨/٣٠.

أَهُلِكَ، فَخُذُ مِنُ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ. " 9

''مگراسے (لیمنی خیانت کرنے والے کو) روزِ قیامت اُس (لیمنی مجاہد) کے لیکٹوں کا اسریکان ایس (لیمنزموں)

کے لیے کھڑا کیا جائے گا اوراس (یعنی مجاہد ) سے کہا جائے گا:

''اس نے تمھارے اہل میں تمھاری نیابت کی (اور خیانت کا ارتکاب کیا)، سوتم اس کی نیکیوں سے جو چاہو، لےلو۔''

سنن النسائی میں ہے:

"ثُمَّ الْنَفَتَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ:

"مَا ظَنُّكُمْ تُرَوُّنَ، يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟" ٢

پھرنی کریم ﷺ اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

' ' تمھارا کیا گمان ہے، وہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی چیز اس کے لیے رہنے دے گا؟''

اس حدیث کے حوالے سے تین یا تیں:

ا: أحُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنِ كَحُرْمَةِ
 أُمَّهَاتِهِمْ]

[مجاہدین کی خواتین کی حُرمت [ان کے پیچھے] رہنے والوں پراپنی ماؤں کی حُرمت جیسی ہے]

اس کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں:

- سنسن أبي داود، كتباب الجهاد، باب في حرمة نساه المجاهدين على القاعدين، حزء من رقم الحديث ٢٤٩٣، ١٢٥/٧. شخ الباني نے اسے [ محيح] قرارويا ہے۔ ( الماحظہ ہو: سنن أبي داود ٤٧٣/٢).
- سنن النسائی، کتاب الحهاد، ١/٦٥. شخ البانی نے اس الحج ع قرار دیا ہے۔ ( الما حظہ ہو: صحیح سنن النسائی ۲۷۲/۲).



ماؤں الیی حرمت دو چیزوں میں ہے۔

پہلی بات یہ ہے، کہ مثلوک طریقے سے ان کے ساتھ تعامل کا حرام ہونا، جیسے ان کی طرف بڑی نظر سے دیکھنا، ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، ان کے ساتھ ناجائز گفتگو کرنا وغیرہ۔

مو رہا و یبرہ۔ دوسری بات میہ ہے، کہ ان کے ساتھ نیکی ، احسان ،حسنِ سلوک اور ان کے کام کاج اس انداز سے کرنا ، کہ اس بنا پرکوئی خرابی یا قابلِ شک صورت پیدا نہ ہو۔ • ۲: هجے مسلم کی دونوں روایتوں پرامام نو وی نے حسب ذیل عنوان تحریر کیا ہے ] آباب حُرْ مَةِ نِسَاءِ الْمُحَاهِدِیْنَ وَإِنْمِ مَنْ خَانَهُنَّ فِیْهِنَ ] • آ مجاہدوں کی خواتین کی حرمت اور ان میں خیانت کرنے والے کے گناہ کے متعلق با ۔ آ

ا مام نسائی نے اپنی روایت کردہ صدیث کو درج ذیل عنوان کے تحت ذکر کیا ہے: [مَنْ خَانَ غَاذیًا فِیْ أَهْلِهِ ] ﴿

[ جس شخص نے غازی کے گھر والوں میں خیانت کی ]

سا: علامه قرطبی نے سیح مسلم کی حدیث کی شرح میں لکھاہے:

''اس حدیث سے معلوم ہوا، کہ غازی کے گھر والوں میں خیانت سب سے زیادہ علین خیانت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور خیانت میں خائن کی نمام نیکیاں لے لینے کا اختیار نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر خیانت میں ایک مقررہ مقدار تک نیکیاں کی حاتی ہیں۔'' • •



الما وظهروا شرح النووي ١١/٧ ٤٠٠٤. أيترو يحضي المفهم ٧٣٢/٣.

۵ صحیح مسلم ۱۵۰۸/۳.

<sup>🔞</sup> سنن النسائي ٦/٠٥.

المفهم ۳/۲۳۷.

# زنائے متعلق اسلام کا موقف کے ان کے متعلق اسلام کا موقف کے ان کی تعلق اسلام کا موقف کے ان کا متعلق اسلام کا موقف

علامہ قرطبی کی کتاب [کمفہم] کے محققین نے مذکورہ بالا اقتباس پر حسبِ ذیل

عنوان لکھا ہے:

[خِيَانَةُ الْمُجَاهِدِ فِيْ أَهْلِهِ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ خِيَانَةٍ] • [مجاهد كه الل مين خيانت برخيانت سے زياده بڑى ہے] ۲۲

ر وی کی بیوی سے بدکاری کی شدید شکینی

حضراتِ ائمَه احمد، بخاری اورطبرانی نے حضرت مقداد بن اسود خلطنظ سے روایت نقل کی ہے، (کہ) وہ بیان کرتے ہیں:'' رسول الله ﷺ نے اپنے صحابہ۔ بنگائیہ ہے۔ ہے فرمایا:

"مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟"

''تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

انھوں نے عرض کیا:

"حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \_ ﷺ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . "
"الله تعالى اور ان كرسول كريم شِنْعَيَنِمْ نے اسے حرام كيا ہے، سووہ

روز قیامت تک حرام ہے۔''

اتھوں نے بیان کیا:''رسول الله ﷺ نے اپنے صحابہ ۔ نُکَالَسُم ۔ سے فرمایا: ''لَأَنُ یَدُوْنِيَ السَّ جُلُ بِعَشُو نِسُوَةٍ أَیْسَوُ عَلَیْهِ مِنُ أَنْ یَرُنِيَ بِامُرَأَةِ

جَارِهِ. "@

۵ هامش المفهم ۷۳۲/۳.

المسند، حزء من رقم الحديث ٢٣٨٥، ٢٣٧/٣٩؛ والأدب المفرد، باب حق الحار،
 حزء من رقم الحديث ١٠٣، ص ٥٩١، و صحيح الترغيب والترهيب، كتاب ⇔

''آ دمی کا دس عورتوں سے زنا کرنا پڑوی کی بیوی سے زنا کرنے سے اس شخص پر ہلکا ہے۔''

مرادیہ ہے، کہ ایک پڑوی کی بیوی ہے زنا کرنے کا گناہ دس عورتوں ہے برائی کرنے کے مجموعی گناہ سے زیادہ ہے۔

جب بیر گناہ اس قدر تھین اور فتیج ہے، تو آخرت میں اس کی سزاکتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوگی! اللّٰہ کریم اس گناہ سے ہمیں اور ہماری اولا دوں کو محفوظ رکھیں۔ آمِیْن یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ.

#### \_44\_

#### زنا کے قریب لے جانے والی باتوں کی ممانعت

زنا کی شدید قباحت اور بے حد شکین کے دلائل میں سے ایک یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فی شدید قباحت اور بے حد شکین کیا، بلکہ اس کے قریب لے جانے والی باتوں سے بھی دورر ہے کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ تعالیٰ ہے:

﴿ وَ لَا تَقُورُ بُوا الزِّنِّي ﴾ ٥

[اورزنا کے قریب نہ جاؤ]

اس کی تفسیر میں پانچ مفسرین کے اقوال ملاحظہ فرما ہے:

⇒الحدود وغيرها، الترهيب من الزنا، حزء من رقم الحديث ٢٤٠٤ \_ (١٨)، ٢١٥/٢ ومحمد و محمد على الترويد وغيرها، الترهيب من الزنا، حزء من رقم الحديث ٢٤٠٤ \_ (١٨)، ١٦٥/٢ ومحمد ومحمد على الزوائد، كتاب البر والصلة، باب ما حاء في أدى الحار، ١٦٨/٨. وافظ منذرك اور والترجم) الكير اور (الحجم) الاوسط من ما فظ بيتم كلي كور الترمي الدرائي كراويان [ قد ] بين - ين البانى في التراكي اورائ كروفتاء موات كيا إورائ كروفتاء في منذكو إجيد إقرارويا به - (طاحظة بونصحيح الشرغيب والترهيب ٢١٦٢/٢ ومحمع الزوائد ١٦٨/٨) وصحيح الترغيب والترهيب ٢٥٢/٢ وهامش المسند ١٩٧٧/٣).

سورة بني اسرائيل / جزء من الآية ٣٢.

: قاضی ابوسعود نے لکھا ہے:

''اس کا ارتکاب تو بہت دور کی بات ہے،اس کے قریب یا بعید کے مبادیات کے پاس بھی نہ جانا۔'' •

ب: علامه الوی تحریر کرتے ہیں:

''اس کے مقد مات: بوسہ، اشارہ اور نظرِ شہوت کے قریب بھی نہ جانا۔'' 🏵 ج: ﷺ سعدی نے قلم بند کیا ہے:

'[زنا کے قریب جانے کی ممانعت] صرف فعل کی ممانعت سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ بیاس کے تمام مقدمات و اسباب کی ممانعت پر مشتل ہے، کیونکہ چراگاہ کے اردگرد چرنے والے کے لیے اس میں داخل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اورخصوصا اس (لیمنی زنا) کے بارے میں، جس کے لیے نفوس کی ایک بڑی تعداد میں بہت ہی زور دارمیلان ہوتا ہے۔'' •

د: سید قطب نے لکھا ہے:

قرآن (کریم)نے زنا کے قریب جانے ہے بھی روکا، کیونکہ زنا کی جانب دھکیلنے والی خواہش شدید ہوتی ہے۔ اس کے قریب جانے میں احتیاط کی صورت میں بچاؤ کی ضانت زیادہ ہے۔ اسبابِ زنا کے قریب ہونے کی حالت میں بچاؤ کی صانت نہیں۔

اسی لیے اسلام اس کی طرف دھکیلنے والے اسباب پر پابندی عائد کرتا ہے، تا کہ کوئی اس میں واقع نہ ہوجائے، بلا ضرورت اختلاط کو ناپیند کرتا ہے، خُلوت کوحرام قرار دیتا ہے، (غیرمحرم لوگوں کے زُوبرو) زینت کے اظہار

<sup>📵</sup> تفسير السعدي ص ٤٥٧.



أي السعود ٣/٥٤٤.
 أي تفسير أبي السعود ٣/٤٤٥.

سے روکتا ہے، استطاعت رکھنے والے کو شادی کی ترغیب دیتا ہے،
استطاعت نہ رکھنے والے کو روزے کی تلقین کرتا ہے، راو نکاح میں
رکاوٹوں، جیسے حق مہر میں بے جا اضافہ، کو مکروہ قرار دیتا ہے، بچوں کے
سبب فقر وافلاس میں مبتلا ہونے کے خدشہ کی نفی کرتا ہے، شادی کی رغبت
رکھنے والوں سے تعاون کی ترغیب دیتا ہے، تا کہ وہ اپنے نفوس کو پاکیزہ رکھ
سکیس۔ بلادلیل پاک دامن بے خبر خواتین پر تہمت کی صورتوں میں شدید
ترین سزا دیتا ہے، ۔۔۔۔۔ اس طرح بچاؤ اور علاج کی دیگر تدبیریں، تا کہ
اسلامی جماعت تاہی اور بے حیائی سے محفوظ رے۔ •

شخ ابوبکر جزائری آیت سے حاصل ہونے والی راہنمائی کے متعلق لکھتے ہیں:

"(اس میں) زنا کے مقد مات: شہوت سے دیکھنا، غیر محرم عورت سے
گفتگو کرنا، اسے پھونے اور زنا کی حرمت ہے اور وہ سب سے زیادہ
شدید ہے۔"

مقد مات زنا اوران کی ممانعت کے متعلق تفصیلی گفتگوایک مستقل تالیف بعنوان: [زنا ہے بچاؤ کی تدبیریں]

میں کرنے کا ان شاءاللّٰہ تعالیٰ ارادہ ہے۔اللّٰہ کریم آسانی اور برکت سے پھیل کی تو فیق سے نواز دیں۔ إِنَّهُ سَمِیْعٌ مُّجِیْبٌ .

١٣٢

تهمت ِ زنا کی سنگینی

زنا کی منگین قباحت آشکارا کرنے والی ایک بات [زنا کی تهمت] لگانے والوں

<sup>🛭</sup> أيسر التفاسير ۲/۲ ٥٩.



الما خطه بهو: في ظلال القرآن ٢٢٢٤/٤.

#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک کا اسلام

کے متعلق اسلامی شریعت کا شدید موقف ہے۔ اسی موقف کی وضاحت کی خاطر ذیل میں تین نصوص کے حوالے سے تو فیق البی سے گفتگو کی جارہی ہے:

ا: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہر یرہ وٹائنیڈ کے حوالے سے نبی کریم سینے میڈنے سے ایک سینے میڈنے کے حوالے سے نبی کریم سینے میڈنے کے سے روایت نقل کی ہے، کہ آنخضرت سینے میڈنے نے فر مایا:

"إجُتَنِبُوُا السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ."

"نتاه كرنے والى سات (باتوں) سے بچو۔"

انھوں (یعنی حضرات ِ صحابہ ) نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْكُ وَمَا هُنَّ؟"

''اے الله تعالیٰ کے رسول سے طیع آیم ۔ وہ کون ی ہیر؟

أستخضرت طفي عليه في فرمايا

"اَلشِّـرُكُ بِـاللَّهِ، وَالسِّـحُرُ، وَقَتُـلُ النَّفُسِ الَّتِيُ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالنَّحْقِ، وَالتَّولِيُ يَوُمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْسَحْقِ، وَالتَّولِيُ يَوُمَ الزَّحُفِ، وَالتَّولِيُ يَوُمَ الزَّحُفِ، وَقَدُكُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُومِنَاتِ الْغَافِلاتِ." •

''الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کوفل کرنا، جسے ناحق ( قبل کرنا) الله تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، پیتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن منه پھیرنا اور پاک دامن، (برائی سے ) بے خبر، ایمان وائی خواتین پرتہمت لگانا۔''

۲: ارشادر مانی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي

• متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم الحديث (١٨٥٥ / ١٨١/١٢ و وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر و أكبرها، رقم الحديث (١٤٥ ـ ١٤٥)، ٩٢/١ الفاظ عديث (١٤٥ ـ ٢٠/١) الفاظ عديث (١٤٥ ـ ٢٠/١).

14 (1917) H

اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَشْهَلُ عَلَيْهِمُ اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَشْهَلُ عَلَيْهِمُ الْسِنَتُهُمْ وَايُدِيهِمُ وَارْجُلُهُمْ بِبَا كَانُوْا يَعْبَلُوْنَ. يَوْمَوْنٍ يُوفِيهِمُ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ لِيُوفِيهِمُ اللَّهُ هُو الْحَقُّ الْمُبْيِنُ. ﴾ • الْمُبِيْنُ. ﴾ • الْمُبِيْنُ. ﴾ • •

[ بے شک جولوگ پاک دامن، (بُرائی سے ) بے خبر، ایمان دالی عورتوں پر (زنا کی ) تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے ہی بہت بڑا عذاب ہے، جس دن ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن الله تعالیٰ انھیں پورا پوراٹھیک بدلہ دیں گے اور وہ جان لیس گے، کہ بلاشبہ الله تعالیٰ ہی حق ہیں، جو ظاہر کرنے والے ہیں۔ ا

٣:ارشادِ تعالى:

﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاٰتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَااَءَ فَاجُلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْنَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَّاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ •

[جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چارگواہ نہ لائیں، تو انھیں اسٹی (۸۰) کوڑے مارو،اوران کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرواور وہ لوگ ہی نافر مان ہیں۔ ا

تنیوں نصوص کے حوالے سے دس باتیں:

ا: پہلی نص میں آنخضرت ﷺ آپائے اپاک دامن، بے خبر، ایمان والی خواتین پرتہت لگانے ] کو [اَلْمُوْبِقَاتِ ] میں شار کیا ہے۔اوراس سے مراد [اَلْمُهْ لِکَاتِ ]

النور/الآيات ٢٣\_٢٥.
 سورة النور/الآيات ٢٣\_٢٥.



[ ہلاک کرنے والی باتیں | ہیں۔ 🏻

ان سات انمال کو بینام اس لیے دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے ارتکاب کرنے والوں کو ہزیاد کردیتے ہیں۔ €

لسانِ نبوت ..... ﷺ نے جن انمال کا نام ہی [بر باد کرنے والی باتیں] رکھا ہو، ان کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، ان کی بناپر، بربادی کس قدر ہوگی! اللّه کریم ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور ہماری نسلوں کو اُن سے محفوظ رکھیں۔

آمین یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ! ۲: دوسری دلیل کے ضمن میں ذکر کردہ آیات اگر چید حضرت عائشہ بنالتھا پر تہمت

لگانے والوں کے بارے میں نازل ہوئیں، تاہم ان کا حکم عام ہے۔ امام ابن جریر طبری اس سلسلے میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''میرے نزدیک ان اقوال میں سے سب سے درست بات اس شخص کی ہے، جس نے کہا: ''یہ آیت عائشہ والنفیا کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا تکم ہراً س شخص کے لیے ہے، جس میں وہ اوصاف پائے جائیں، جواللہ تعالی نے (اس آیت میں) بیان کیے ہیں۔'' •

۳۰: دوسری دلیل کے صمن میں درج کردہ آیات میں [پاک دامن ایمان والی خواتین پرتہت لگانے والول کے لیع ]حسب ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں:

ا: [ وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ] حافظ ابن جوزی نے تحریر کیا

<sup>🐧</sup> ملاظه بوافتح الباري ۱۸۱/۱۲.

<sup>🛭</sup> ملافظه موزالمرجع السابق ۲۱/۱۲.

تفسیر انظیری ۸۲/۱۸. حافظ این کثیر نے بھی ای رائے کو حج قرار دیا ہے۔ امام ابوجعفر النحاس نے بھی اس کی بہی تغییر بیان کی ہے۔ (ملاحظہ تو تنفسیسر ابنی کثیسر ۲۰۰۲ و تفسیسر القرطبی ۲۰۰۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

۲۱/۲).

ہے: لیعنی ان کے لیے دنیا میں کوڑوں کی سزااور آخرت میں دوزخ کی آگ ہے۔ • ب:[اوران ہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے] آیت شریفہ کے اس حصے کے متعلق دو باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں:

ا: اس میں [حصر] ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خلاف معمول [ اُھُ ۔۔ ہُم ] کو آئے۔۔ ہُم ] کو آئے۔۔ ہُم اس آغذابٌ عَظِیْمٌ ] سے پہلے ذکر کیا اور ۔۔۔ شاید ۔۔۔ مرادیہ ہے، کہ ان لوگوں کا جرم اس قدر مثلین ہے، گویا کہ صرف وہ ہی (عذابِ عظیم ) کے مشخق ہیں۔ واللہ تعالی اُعلم.

II: ان کو ملنے والے [عذاب] کو جب سب سے بڑے اللّہ جل جلالہ نے [عظیم][ بہت بڑا] فر مایا، تو اس کی تخق ، شدت اور نگینی کا اس و نیا میں کیسے انداز ہ کیا جاسکتا ہے؟

ج: [ جس دن ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے ]: اللّٰہ اکبر! وہ دن کیسا ہوگا! وہ وقت کس قدر ہیبت ناک ہوگا!

د: اس دن انھیں اللہ تعالی پورا پوراٹھیک بدلہ دیں گے ]: اللہ علیم وخبیر، جن سے رائی برابرکوئی چیزخفی نہیں، جوسینوں کے چھیے ہوئے رازوں کو جاننے والے، جو ہو چکا اس سے خوب باخبر، جو ہوگا اس سے کمل طور پر آگاہ، جب وہ تہمت طرازوں کو پاک دامن ایمان والی خواتین پر تہمت کی کرتوت کا پورا پوراٹھیک بدلہ دیں گے، تو ایسے لوگ کیونکران کی شدید گرفت سے محفوظ رہ سکیں گے؟ ﴿إِنَّ بَسِطْ سَمْنَ دَیِّ کَ لَشَدِیدُنْ ﴾ • لکھیڈیڈ ﴾

ہم: تیسری دلیل کے ضمن میں درج کردہ آیت میں الله تعالی نے تہت زنا

**<sup>1</sup>** ملافظه يونزاد المسير ٦/٥٦.

<sup>🛭</sup> ترجمہ: بااشبہآپ کے رب کی بکڑ بہت سخت ہے۔

ا: قاضى ابوسعود لكھتے ہيں:

''جس طرح کوڑے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ [یعنی گواہی کارد کرنا] دل کواذیت پہنچا تا ہے۔ تہمت لگانے والے نے اپنی زبان ہے آمتہم آ کواذیت دی، سواس کے منافع ختم کر کے © اسے پورا پورا بدلہ دیا گیا۔'' © ب: قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے:

''(اس کی) کوئی شہادت بھی ہو، (قبول نہ کرو)، کیونکہ وہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔''•

ح: شخ الاسلام ابن تيميه رقم طراز بين:

"أيت اس بات ير دلالت كرتى ب، كه زناكى تهمت لكانے والوں كى

ق تفسير البيضاوي ۲/۲ ۱۱ بغير و كيض: تفسير أبي السعود ٥٠/٥٠ ١٥٨٠.



أحسكام الفرآن ١٣٣٦/٣. يشخ الاسلام ابن تيميد ني لكها ب: الأتعالى في جس طرح إزنا إكوتكسين قراد ديا، الك طرح اس ك ناحق فكر اوروه تهت زنا ب، كوبهى تشكين تفهر ايا - چنانچي فرمايا: ﴿ وَالَّسِنِيدُ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

اجس شخص پرتهمت لگائی گئی۔

<sup>🛭</sup> لیغنی اُس کی گواہی مستر دکر کے اُسے مکمل سزادی گئی۔

<sup>🗗</sup> تفسير أبي السعود ٦/٧٥١.

گوائن قبول نه کی جائے گی، چاہے وہ انکٹھے ہو کر (گواہی دیں) یا جدا حدا دیں ۔'' •

د: (أبدًا) (مجهى بهي) - شيخ الاسلام اس كمتعلق لكصة بين:

'' بیاس بارے میں نص ہے، کہ بلا شبدان بہتان باندھنے والوں کی گواہی مجھی تبول نہ کی جائے گی۔' •

تو بہ کے بعد ایسے لوگوں کی گواہی قبول کرنے کے بارے میں دو آ راء ہیں۔ حضراتِ ائمہ مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک تب گواہی قبول کی جائے گی۔ امام الوصنیفہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی گواہی تاعمر مستر د کی جائے گی۔ €

۲: ارشادِتعالیٰ ﴿ وَّالْوَلْمِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [اوروه لوگ بى نافر مان بين]
 کے متعلق علمائے امت کے اقوال ملاحظہ فر مائے:

ا: شِنْخ الاسلام نے لکھا ہے:

"(پیر) ان کے لیے قابلِ مذمت وصف ہے، جو کہ ان کی گواہی کے روّ

کیے جانے کے علاوہ ہے۔ "٥

ب: حافظا بن كثير رقم طراز ہيں:

'' بیر کہ وہ فاسق ہیں ، عادل نہیں ۔ نہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک اور نہ ہی لوگوں کے ہاں۔'' 😝

ج: قاضى ابوسعود نے قلم بند كيا ہے:

<sup>4</sup> دقائق التفسير ٤/٥/٤.

٤٢٥/٤ المرجع السابق ٤/٥/٤.

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۳/۲۹۲۴ وریگرکت تفییر وفقہ.

<sup>4</sup> دقائق التفسير ٤٢٦/٤.

۵ ملافظه جو: تفسير ابن كثير ۲۹۲/۳.

#### زنا کے متعلق اسلام کا موقف کے ایک اسلام

''یہ نیا کلام ہے۔ سابقہ (بات) کی تاکید کرتا ہے اور اللّه عزوجل کے نزدیک ان کے بُرے حال کو واضح کرتا ہے۔ اسم اشارہ [أو لَـنْكَ ] میں دُوری کا معنی شروفساد میں ان کے دُورنکل جانے کی خبر دیتا ہے۔ مرادیہ ہے، کہ نافر مانی، طاعت سے نگلنے، حدود ہے تجاوز کرنے اور اس بارے میں انتہا کو پہنچنے کا ان پر تھم لگایا گیا ہے، گویا کہ وہ ہی لقب [فتق] کے، دیگر نافر مانوں کی بجائے، تنہا مستحق ہیں۔'' • •

ے: علائے امت کا اس بات پراجماع ہے، کہ مردوں اور خواتین پر زنا کی تہمت لگانے کی سزاایک جمیسی ہے۔نصوص میں خواتین کا خصوصی طور پر ذکر اس حوالے ہے، ان کی زیادہ اہمیت اور ان پر اس بہتان باندھنے کی شدید سکیٹنی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ● ∧: تہمت لگانے والی اگر خواتین ہوں، تو ان کی سزا بھی وہی ہے، جو تہمت لگانے والے مردوں کی ہے۔ ●

9: سید قطب لکھتے ہیں، کہ اللّٰہ تعالیٰ نے زنا کی تہت لگانے کی شدید سزا مقرر فرمائی ہے اور یہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا کے قریب قریب ہے، لینی اسّی (۸۰) در ہے، شہادت کی عدمِ قبولیت اور [فاس ] ہونے کا لقب۔ ان میں سے پہلی سزا جسمانی، دوسری اوبی اور تیسری وینی ہے۔ سوالیا شخص ایمان سے منحرف اوراس کی راہ سے باہر ہے۔ ۞

جب کسی پاک بازشخص پر زنا کا بہتان لگانا اس قدر سنگین اور اس کی سزااتنی زیادہ شدید ہے، تو خود زنا کا ارتکاب کرنے والے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواور

الملاحظه بو: في ظلال القرآن ٦٣/٦.



<sup>🛈</sup> تفسير أبي السعود ٦/٨٥١.

الاظهامو: تفسير القرطبي ۲۱/۲/۱۲ (۲۰۹/۱۲؛ ۲۰۹/۱۲) و تفسير البيضاوي ۱۱۲/۲.

ئا الما القرام القراط القراط القرام القر

# زنائے متعلق اسلام کاموقف کے کہ کاری نسلوں کو ہمیشہ اس سے محفوظ رکھیں۔ آمین یَا حَیُّ یَا قَیُّوْ مُ .

۱۰: زنا کی تنگینی کا اندازہ اس کے بہتان اور کفر کے بہتان کے درمیان موازنہ

ہے بھی کیا جاسکتا ہے۔اس بارے میں امام ابن قیم نے تحریر کیا ہے۔

جو شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا بہتان لگائے، اس پر حد قائم کی جائے گی - بیر لینی اس پر ا قامتِ حد ) بہتان لگانے والے کی تکذیب، الزام لگائے گئے مخص کی برأت اور اس برائی اور بے حیائی کے بہت بوا گناہ ہونے کی وجہ سے ہے۔اس کے برمکس اگر کوئی شخص کسی دوسر مے شخص پر کفر کا بہتان لگائے، تو اس کے لیے ایسی شدید سز انہیں، کیونکہ کفر کے الزام

ے الی عار لاحق نہیں ہوتی ،جیسی کہ زنا ہے ہوتی ہے،خصوصاً جب کہ بیہ الزام کسی خاتون پر لگایا گیا ہو۔ اس وجہ سے اسے اپنے گھر والوں کے

رُوبِرو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی بد گمانیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں، کوئی بہتان لگانے والے کوسیا سمجھتا ہے اور کوئی جھوٹا۔ بہر حال جس پر کفر کا الزام لگایا جائے ، اسے اس

قتم کے عیب و عار کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔ 🗨



<sup>🚺</sup> ملافظه جواإعلام الموقعين ٦٤/٢.





## مبحث چہارم زنا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف

#### تمهيد:

زنا کی قباحت اس بات ہے بھی واضح ہوتی ہے، کہ سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ سے السے سکٹین برائی سمجھتے ہیں۔ وہ اس گناہ سے آلودہ ہونے پر جیل جانے اور مردانہ صلاحیت ختم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس گناہ کی تہمت سے شدید متاثر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی مرشنے کی خواہش کرتے ہیں۔

تو فیقِ الٰہی ہے اس بارے میں آئندہ صفحات میں نو واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

#### دعوتِ بُرائی قبول کرنے پرجیل جانے کوتر جیج دینا

مصری خاتونِ اول حضرت بوسف مَالِيلاً کو بڑی شدت، زور اور اصرار سے دعوتِ برائی دیتی رہی۔حضرت بوسف مَالِیلاً اپنے دامن کو .....تو فیقِ البی ..... سے اس گناہ کی آلودگی سے بچاتے رہے۔ بالآخر عورت نے بصورتِ انکار آ جنی سلاخوں کے پیچھے بھیکاوانے کی دھمکی دی۔خاتون کی دھمکی اور پاک باز بوسف مَالِیلاً کے جواب کواللہ کریم

نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: سیبر میں ساز کو ہیں ہے

﴿قَالَتُ فَلْلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَلُ رَاوَدُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَغْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَاۤ الْمُرُلُا لَيُسْجَنَّنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ



#### ن نا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ایک کا انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب

الصّغوريْنَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيْ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصُرِفَ عَنِيْ اَلْجُهِلِيْنَ. ﴾ • تصُرِفَ عَنِيْ گَيْدَهُنَ اَصُبُ إِلَيْهِنَ وَاكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ. ﴾ • اس عورت نے کہا: سووہ یہی ہے، جس کے بارے میں تم نے مجھ ملامت کی تھی اور بلاشبہ واقعی میں نے اُسے اُس کے نفس سے پھسلایا، مگر میصاف نج نکلا۔ میں اُسے جو تکم دی ہوں، اگر اُس نے وہ نہ کیا، تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ہی ذکیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ انھوں [ یوسف مَالیا اُنے کہا [ یعنی دعاکی]: ''اے میرے رب! جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے اور اگر آپ نے مجھے سے ان کا فریب دور نہ کیا، تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور جا ہلوں سے ہوجاؤں گا۔ ا

شيخ سعدي ايني تفسير ميں لکھتے ہيں:

''انھوں (بعنی حضرت یوسف عَلیْلاً) نے شدید عذاب کا موجب بننے والی حاضر لذت پر قیداور دینوی عذاب کوتر جیج دی۔'' 🗨

جب ہندے کو دو ہاتوں: گناہ کرنے یا دُنیوی سزا ہرداشت کرنے میں سے ایک منتخب کرنے کے امتحان میں مبتلا کیا جائے ، تو اسے چاہیے ، کہ وہ دنیا و آخرت میں سزا کا سبب بننے والے گناہ کے ارتکاب پر دُنیوی سزا کوتر ججے دے۔

تنبيهات:

اس قصے کے حوالے سے قارئین کرام کی توجہ تین باتوں کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں:



<sup>🛈</sup> سورة يوسف علللا / الآيتان ٣٢\_٣٣.

<sup>🛭</sup> تفسير السعدي /٣٩٧.

# زنائے متعلق ملیم الفطرت لوگوں کا موقف

ا: وعوت برائي قبول كرنے والے كا إظالمون إمين سے مونا:

حضرت بوسف مَلْلِئلًا کے عزیز مصر کی بیوی کی دعوتِ برائی کے جواب کا ذکر کرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي آَحُسَنَ مَثُوَاكَ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ الظُّلِمُونَ. ﴾ • الظُّلِمُونَ. ﴾ •

[اس نے کہا: ''اللہ تعالیٰ کی پناہ، بے شک وہ میرے رب ہیں، انھوں نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا۔ بلاشبہ حقیقت یہ ہے، کہ ظالم لوگ فلاح نہیں یاتے۔]

قاضي محمر سليمان منصور بوري آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

(اَلطَّالِـهُـوْنَ) بوسف صدیق غالِیلاً نے اس جگہزانی کو [ ظالم ] بتایا ہے۔ وجوہات پرغور کرو:

ا: زانی اپنی جان پرظلم کرتا ہے، کیونکہ زنا سے اخلاق، روپہیا ورخون تباہ وخراب اور فاسد ہوجاتے ہیں۔ پیدا ہونے والینسل کا ذخیرہ ختم ہوجا تا ہے۔

ب: زنااینے خاندان پر بھی ظلم ہے، کیونکہ جو شخص زنا کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ قائم کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر تک ایک سڑک بنا تا ہے، جس سڑک سے زنا بآسانی اس گھر میں داخل ہوجائے گا۔ تجربہ اور مشاہدہ الیی ہزاروں مثالیں ناظرین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔

ج: زنا زانیه پربھی ظلم ہے، کیونکہ جبعورت ایک بار زنا میں آلودہ ہوجاتی ہے، تواس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، پھروہ وقاحت و بے حیائی میں روز افزوں بڑھتی جاتی ہے۔

<sup>🛭</sup> سورة يوسف ـ ناڭ ـ جزء من الآية ٢٣.



#### زنا کے متعلق تلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

د:عورت کے اقر با پر بھی ظلم ہے، کیونکہ سب کوالیمی ندامت دامن گیر ہوتی ہے، جس کی کوفت اورصد مدان کے دل ہر ہمیشہ رہتا ہے۔

8: زناعورت کے شوہر پر بھی ظلم ہے۔ بننے والے شوہر پر اس لیے ظلم ہے، کہ جس اعتماد پر اس نے شادی کی، اس میں دھوکا دیا گیا اور شوہرِ موجود پر ظلم ہے، کہ اس کے واحد حق میں مداخلت کی گئی۔ اس کی رسوائی کی گئی۔ اس کے مال کا وارث ایسے مولود کو بنایا گیا، جسے استحقاق وراثت نہ تھا۔

و: زنا سے پیدا ہونے والے بچہ پر بھی ظلم ہے، کیونکہ یا تو ایسے بچوں کوضائع کیا جاتا ہے یا اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اور بیتو لازمی ہے، کہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے نگ و عارکی زندگی بنایا جاتا ہے۔

ز: زنا ملک اور قوم پر بھی ظلم ہے۔ نسلیں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ وہ اوصاف و خصائل، جوخصوصیات خاندان ہوتے ہیں، نیز صحتِ عامہ تباہ ہوجاتی ہے۔ اوصاف قومی گم ہوجاتے ہیں۔ زنا کے جراثیم گناہ گار والدین سے ان کی آئندہ اولا دہیں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور ان سب امور کا دائی نقصان قوم کو اور پھر ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ غور کروکہ ایک لفظ [ ظالم ] کی تحت میں یوسف عَالِیلاً نے زنا کی ان تمام برائیوں کوکیسی خولی سے بیان فرمادیا ہے۔ •

ب: زانی کاسعادت والی زندگی سے محروم رہنا:

جیسا کہ او پر گزر چکا ہے ، کہ زنا کرنے والا ظالم لوگوں میں سے ہے اور ظالموں کے بارے میں حضرت یوسف مَالِئلا نے بیان کیا ، جیسے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ذکر

الحمال والكمال تفسير سورة يوسف \_ الله \_ ص ٢٢٠ ـ ٢٢٢ باحتصار. ال يمتى اورمنير
 اقتباس كى طرف راجمائى برا بن محترم بھائى اور دوست ميال محمد شفيح كے ليے شكر گزار ہوں \_ جَـــزَاهُ الله تَعَالَى خَيْرًا.
 اللّٰهُ تَعَالَى خَيْرًا.



# زنا کے متعلق سلیم الفطرت اوگوں کا موقف

فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ •

[بلاشبه حقیقت یہ ہے، کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے]

اور [ فلاح ] کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی نے تحریر کیا ہے، کہ اس کی دو

قشمیں ہیں:

ایک د نیوی اور دوسری اخروی \_

پھر د نیوی [ فلاح ] کے متعلق لکھتے ہیں:

"الظَّفَرُ بِالسَّعَادَاتِ الَّتِيْ تَطِيْبُ بِهَا حَيَاةُ الدُّنْيَا. " ٥

''الیی سعادتیں پا نا،جن کے ساتھ دینوی زندگی خوش گوار ہو جائے۔''

لہذا، جب زانی ظالم لوگوں میں سے ہونے کے سبب فلاح سے محروم رہے گا، تو وہ سعادتیں اسے کیونکر میسر آئیں گی، جو دنیوی زندگی کوخوش گوار کرتی ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، کہ زنا کرنے والے اطمینان وسکون سے محروم اور قلق ، بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔

اے الله کریم! ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوایسے بدنصیب لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ إِنَّكَ سَمِیْعٌ مُّجیْبٌ .

ے: دعوتِ برائی قبول کرنے دالے کا جاہلوں سے ہونا:

حضرت یوسف عَلَیْلا کی نقل کردہ بات ﴿ وَأَکُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ ] [اور میں جاہل لوگوں میں ہے ہوجاؤں گا] ہے معلوم ہوتا ہے، کہ برائی کی وعوت قبول

<sup>🛭</sup> المفردات في غريب القرآن ، مادة "فلح" ، ص ٣٨٥.



سورة يوسف غالكا\_/ حزء من الآية ٢٣.

#### زنائے متعلق ملیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ایک الفطرت الوگوں کا موقف

كرنے والا [ جابل لوگوں ] ميں سے ہے۔ شخ سعدى نے تحرير كيا ہے:

''بلاشبہ بیشکین جہالت ہے، کیونکہ اس نے تھوڑی اور حقیر لذت کونعمتوں والی جنتوں کی دائمی اور گونا گوں لذتوں پرترجیح دی۔ ایبا کرنے والے سے بڑا جاہل کون ہے؟ کیونکہ علم وعقل تو زیادہ مصلحت، بڑی لذت اور قابل تعریف انجام والی چیز کے انتخاب کی دعوت دیتے ہیں۔''•

حضرت مریم کی تہت زنا ہے پہلے مرمٹنے کی تمنا

جن مریم کسی مرد کے چھوئے بغیر تھم اللی سے حاملہ ہو گئیں۔ قوم کی جانب سے برائی کرنے کے بہتان کے اندیشہ سے طاری ہونے والی کیفیت و حالت میں انھوں نے جو کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں محفوظ کر دیا:

﴿فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانَاقَصِيًّا. فَأَجَآءَ هَا الْمَعَاضُ إلَى جَنْعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يَلْيُتَنِي مِتُ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّالِ اللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُولِ

[پس وہ اس [لڑ کے ] کے ساتھ حاملہ ہوگئی، تو اسے لے کرایک دور جگہ میں الگ چلی گئی، پھر در دِ زہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگی:''اے کاش! میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بسری ہوتی ۔] شخ سعدی نے اپنی تفسیر میں قلم بند کیا ہے:

''یعنی جب انھیں عیسیٰ مَالِیلاً کے ساتھ حمل ہوا، تو وہ رُسوا کی کے خوف ہے دُورا یک جگہ میں چلی سُکیں ۔'' ﴿

تفسير السعدي ، ص٣٩٧.
 الأيتان ٢٢ ـ ٢٣.

قسير السعدي ص ١٤٩٤ نيز الما فظه الانفسير القرطبي ١٩٢/١٩.

# زنا کے متعلق ملیم الفطرت لوگوں کا موقف

علامه شو کانی رقم طرازین:

''انھوں نے موت کی تمنا کی ، کیونکہ انھیں خدشہ ہوا ، کہ ان کے دین کے حوالے سے ان کے بارے میں بُرا گمان کیا جائے گا۔'' 🏵 جس گناہ کے جھوٹے الزام کے خدشے کے پیشِ نظر بی بی مریم مریثنے کی تمنا کر رہی ہیں ، وہ گناہ اُن کے نز دیک کس قدر تنگین اور فتیج ہوگا!

منتبيه:

قوم مريم كى نگاه ميں زناكى قباحت:

حضرت مریم عظیہ کی قوم کے لوگ بھی زنا کو قتیج، قابلِ مذمت اور

شرفاء کے مقام کے منافی سمجھتے تھے۔الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يُمَرْيَمُ لَقَدُ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيَّا. يَأْخُتَ هُرُونَ مَا كَانَ آبُوْكِ امْرَأُ سَوْءٍ وَ مَا كَانَتُ الْمُوكِ امْرَأُ سَوْءٍ وَ مَا كَانَتُ الْمُكِ بَغِيًّا ﴾ 3 أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ 3

آ پھروہ اے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انھوں نے کہا: میں میں میں میں میں میں انھائے کہا:

''اےمریم! یقیناً تونے تو بہت بُرا کام کیا ہے۔

اے ہارون کی بہن! نہ تیراباپ کوئی بُرا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار

عورت تھی۔ ]

ان لوگوں کی حضرت مریم پر بیشد ید تقید زنا کے متعلق ان کے موقف کو سیھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لیے بہت کافی ہے۔

34**((1-7))**48

نتح القدير ٢/٩/٣.

<sup>🛭</sup> سورة مريم / الأيتان ٢٧\_٢٨.



آل صدیق خالٹیو کی زمانہ جاہلیت میں زنا ہے دُوری

جب حضرت عائشه پر بهتان باندها گيا، تو حضرت ابو بكرصد يق و في اخفها نے فرمايا: "وَالسَّلْهِ! مَاقِيْسَلَ لَنَا هٰذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ بَعْدَ إِذْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْكَامِ. "•

[ والله! ہمارے بارے میں یہ بات تو زمانہ جاہلیت میں (بھی) نہیں کہی گئی، تو اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہمیں معزز فرمانے کے بعدیہ کیسے [ممکن] ہے؟ ]

صدیق اکبر بنائیمئز کے اس بیان میں زمانہ جاہلیت میں آل صدیق کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس کی جھوٹی نسبت کی بھی نفی ہے۔ کے ارتکاب کی نفی ہی نہیں، بلکہ ان کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی بھی نفی ہے۔ اللّٰہ اکبر! آل صدیق بنائیمئز قبل از اسلام بھی اس گندگی سے کس قدر دُور تھے! ہم

#### عا ئىنە بناڭئۇما يرتىھىت كا اثر

حصرت عا کشه صدیقه وظافها پر لگائی گئی تهمت کے ان کے دل و د ماغ اور صحت پر اذیت ناک اثرات کا تصور کرنے کے لیے درج ذیل پانچ روایات ملاحظہ فر مایئے: ...

امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہے، کہ جب اُم مسطح طال ہے۔
 نصیں اس بارے میں خبر دی، تو (اس کا اثر پیہوا، کہ)

"فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَض. "

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، جزء من رقم الحديث (٣٠/٧ ،٤١٤).



# زنا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

[میری بیاری میں پہلے سے اضافہ ہوگیا]

پھروہ آنخضرت طنتے کی اجازت سے والدین کے گھر چلی گئیں۔ یہاں آ کر تہمت لگائے جانے کی خبر کی تصدیق ہونے ہانھوں تہمت لگائے جانے کی خبر کی تصدیق ہونے پر، اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے ، انھوں نے فر مایا:

"فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأْلِي دَمْعٌ، وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِيْ. "

[میں ساری رات روتی رہی ، یہال تک کہ مجم ہوگئ۔ نہ میرے آنسو تھے اور نہ نیند آئکھول کے قریب آئی۔ میں نے روتے ہوئے مبح کی۔]

انھول نے مزید فرمایا:

"فَبَكَيْتُ يَـوْمِي ذٰلِكَ كُلَّهُ، لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، وَقَدْ أَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِيْ. "

"وَقَلْدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيُوْمًا، لا يَرْقَأْلِيْ دَمْعٌ، وَلا أَكْتَحِلُ

بِنَوْم، حَتَّى إِنِّى لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. "٠

[''میں دن بھرروتی رہی، نہ آنسو تھمتے ، نہ آنکھوں میں نیند آئی۔ میرے

والدین میرے ساتھ (ہی) رہے۔ میں دوراتیں اورا کیک دن (مسلسل)

روتی رہی، نہ میرے آنسو تھے اور نہ نیند آئی، یہاں تک، کہ میں نے یقینی

طور پریہ بھیلیا، کہ بلاشہدرونا میرا کلیجہ جپاک کردے گا۔''<sub>]</sub> 🛚

II: امام بخاری نے حضرت اُمّ رُومان خِلْنِعْهَا 🗨 کے حوالے سے روایت نقل کی ہے،

<sup>🚯</sup> حضرت عا ئشه كي والده محتر مه زايخها.



المرجع السابق، جزء من رقم الحديث ١٤١٤، ٢٣٣/٧.

<sup>🛭</sup> لیخیٰ میں روتے روتے جان دے دوں گی۔

#### نا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

کہ جب عائشہ وٹائٹریا کواطلاع ہوئی، کہتہت کی خبر رسول اللہ طشے آیا اور ابو بکر وٹائٹنہ کو (بھی) پہنچ چکی ہے، تو

"فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا. فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمْى بِنَافِض، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيابَهَا، فَغَطَّيْتُهَا. "٥ إِنَافِض، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَغَطَّيْتُهَا. "٥ [" وَهُ شُلُ كَا كُر لِرُى - مُون مِينَ آئى، تو أَ اللَيْ يَكِي كَ ساتھ بخارتها مِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْ يَكُلُ اللَّهِ بَخَالِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

[''سومیری والدہ نے گھر میں موجود ہر کیڑا مجھ پرڈال دیا'']۔

IV: بشام بن عروه ویراف کے حوالے سے حضرت عائشہ والنویا سے نقل کردہ روایت میں ہے:

"وَرَجَعْتُ إِلَى أَبُوَيَّ، فَقُلْتُ:

"أَمَا اتَّ قَيْتُ مَا اللَّهَ فِيَّ، وَمَا وَصَلْتُمَا رَحِمِيْ، يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا، وَلَمْ تُعَلِّمَانِيْ. "
النَّاسُ بِهٰذَا، وَلَمْ تُعَلِّمَانِيْ. "

[میں اینے والدین کے ہاں واپس آئی اور ان سے کہا:

''آپ (دونوں) نے میرے بارے میں الله تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کیا۔آپ نے میرے ساتھ صلہ رحی نہیں کی ،لوگ میرے متعلق یہ باتیں کررہے ہیں اورآپ نے مجھے بتلایا نہیں۔''

<sup>◙</sup> منقول از: المرجع السابق ٨/٤٦٧.



<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، جزء من رقم الحديث ١٤٣، ١٤٠ و من رقم الحديث ١٤٣، ٢٥٠ .

<sup>. 🗗</sup> منقول از: فتح الباري ۲۸/۸.

#### ز نائے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

۷: امام بخاری نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رہائی ہے روایت نقل کی ہے، کہ انھوں نے بیان کیا:

"وَاسْتَعْبَرْتُ، وَبَكَيْتُ، فَسَمِعَ أَبُوْبِكْرٍ ـ ﴿ اللَّهُ لَهُ مَوْتِيْ، وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ لِأُمِّيْ:

"مَا شَانُهَا؟"

[''میرے بندھن ٹوٹ گئے اور میں [خوب] روئی، ابوبکر بڑھنٹ گھر کی حصت پر تلاوت کررہے تھے، انھوں نے میری آ واز سنی، تو میری والدہ سے یو چھا:

''اتكيا[ بوا] ب?''] قَالَتْ: ''بَلَغَهَا الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ شَانِهَا."

فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. "٥

انھوں نے جواب دیا:''اس کے متعلق جو (بہتان) لگایا گیا ہے، اسے اس کی خبر ہوگئی ہے۔''

(بین کر)ان کی آئکھیں بہہ پڑی۔(لیعنی ان سے آنسو جاری ہو گئے)۔'' مذکورہ بالا روایات کی روشنی میں بہتان کے حضرت عائشہ زائٹھا پر مرتب ہونے والے اثرات میں سے چھ درج ذیل ہیں:

ا: بیخبرس کراُن کی بیاری میں پہلے سے اضافہ ہو گیا۔

r: مسلسل دوراتیں اورا یک دن روتی رہیں ، اِس دوران اُن کے نہ تو آنسو تھے اور نہ کئی ۔ نہ ہی نیندان کی آنکھوں کے قریب ٹیکی ۔

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿إِنْ الذِّين يحبون أن تشيع....، جزء من رقم الحديث ٤٨٨/٨ (٤٧٥٧).



#### ز نا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ایک کا الفظرت لوگوں کا موقف

س: رونے میں شدت ، افسر دگی اور سوز و گداز اس حد کو پہنچ چکا تھا ، کہ انھوں نے سمجھ
 لیا ، کہ رونا ان کا کلیجہ جاک کر دے گا۔

۷۱: جب أنصیں معلوم ہوا، کہ بہتان کی خبر رسول اللّٰہ ﷺ اور ابو بکر رہائیم کو پہنچ چکی ہے، تو

ا: وہ غش کھا کر گریڑیں۔

ب: ہوش میں آئیں، تو کیکی کے ساتھ بخار ہو گیا۔

ج: کیکی کے ساتھ لاحق ہونے والی سردی اس قدر شدیدتھی، کہ ان کی والدہ محتر مہنے گھر میں موجود ہر کیڑاان پر ڈال دیا۔

۵: رنج وغم کے غلبے میں حضرتِ عائشہ زناتھا نے اپنے والدین نناقیا سے کہا: آپ (دونوں)نے میرے بارے میں ..... •

۲: شدت غِم سے مغلوب ہو کر حضرت عائشہ کا روتے ہوئے اپنی آواز پر قابونہ رہا اور ان کے رونے کی آواز حیصت پر موجودان کے والد حضرت ابو بکر صدیق وظائم کا کل جا کہنچی ۔

ندکورہ بالا اثرات کی روشن میں حضرت عا کشہ طائعیا کی نگاہ میں زنا کی شدید قباحت اور شکین برائی کو سمجھنا کیجھ دشوار نہیں۔

\_۵\_

صفوان سلمی رٹائٹیئر کی زمانہ جاہلیت میں زناسے ڈوری امام بخاری نے حضرت عائشہ زہائٹیا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ وہ فرماتی ہیں:



**<sup>1</sup>** ملاحظه مو: كتاب كاص ۲۱۰.

زنا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ؛ وَاللَّهِ! مَا كَشَفْتُ أُنْثَى قَطُّ. "•
[م. بات (يعني ال تهت كي خبر) جب أس آدى تك يَنْجَي،

[ یہ بات ( بعنی اس تہت کی خبر ) جب اُس آ دمی تک پیچی، جس کے بارے میں اسے ذکر کیا گیا، تو انھوں نے کہا:

''سجان الله! والله! میں نے تو تبھی بھی کسی خاتون کو بے پر دہنیں کیا۔''<sub>]</sub> ۔ ۲\_

عثمان فروالنور بین طالغیر کی زمانہ جاہلیت میں زنا سے وُ وری حضراتِ ائمہ احمہ ، ابوداؤد ، تر مذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عثان بن عفان ڈائٹیز سے روایت نقل کی ہے ، کہ انھوں نے فرمایا :

"فَوَ اللَّهِ! مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِيْ إِسْلامٍ قَطُّ. "6 ["والله! میں نے بھی بھی زنانہیں کیا، نه (زمانه) جاہلیت میں اور نه (بی)ملمان ہونے کے بعد۔"]

<sup>•</sup> المرجع السابق ٨٨/٨.

المستند، جزء من رقم الحديث ٤٣٧، ١٩٤١؛ وسنن أبي داود، كتاب الديّات، باب الإمام يأمر بالعفو في الله، جزء من رقم الحديث ٤٩١/١ ، ٤٤٠ ١ ، ١٤ جامع الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا بحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، جزء من رقم الحديث أبواب الفتن، باب ما جاء لا بحلّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، جزء من رقم الحديث ٤٣١٢، ٢١١٦، ٢٢٤٧ و سنن النسائي، كتاب تحريم الله، ذكر ما يحلّ به دم المسلم، ١٩٢٧؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الحدود، باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث، جزء من رقم الحديث ٣٣٥، ٢٥٠ من ٤٢٤. الفاظ طريث شن الي واؤد كين شي البي أورش عمام موى بادى في الحديث ٢٥٣، من ٢٥٠ من ١٩٠٤ وهامش سنن ابن ماجه للشيخ صحيح قرارديا به دام المسند ١٠١١ و ١٩٤٤ وهامش سنن ابن ماجه للشيخ عصام ص ٤٢٤؛ وهامش المسند ١٤٩١ و). يزيل طرح الحديث ٢٥٠٧، وهامش المسند ١٤٩١ و).

# ز نا کے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف 💎 🚰 🏵

صام رضائلیٰ کا زمانہ جاہلیت میں فواحش سے دُ ورر ہنا حضرت ابو ہریرہ نے حضرت صام وہائی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ انھوں نے نبی کریم طبیعی کی خدمت میں عرض کیا:

"فَأَمَّا هَلِهِ الْهَنَاةُ ، ٥ فَوَ اللَّهِ! إِنْ كُنَّا لَنَتَنزَّهُ عَنْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . "6

''جہاں تک بے حیائی کی ان باتوں کا تعلق ہے، تو واللہ! ہم تو ان ہے ز مانه جاہلیت میں (بھی) دورر ہتے تھے۔''

اندیشهزنا کے سبب بعض صحابہ کاخصی ہونے کی اجازت طلب کرنا اس بارے میں دوروا بیتی ذیل میں ملاحظہ فر ما ہے :

ا: امام بخاری نے حضرت ابو ہر رہ دخالٹنڈ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ انھوں نے بیان کیا:''میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللهِ ـ عِلَي إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ .

[" يا رسول الله- والمنظمة المنظمة الله على جوان آ دى مول اور مجهد اين بارے میں زنا (میں مبتلا ہونے) کا خدشہ رہتا ہے اور اس میں اینے پاس ایس چیز نہیں یا تا،جس کے ساتھ میں خواتین سے شادی کرسکوں۔''

<sup>2</sup> منقول از: المرجع السابق ١٥٣/١.



 <sup>(</sup>أَلَهُنَاهُ): طافظ ابن جَرَاس كَى تَرْح مِن كَلَيت بِن: "يَعْنِيْ الْفَوَاحِشَ". (فتح الباري ١٥٣/١). [ یعنی بے حیائی کے کام]

# زنائے متعلق سلیم الفطرت لوگوں کا موقف کے ا

"فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ."

'' آنخضرت ﷺ میرے جواب میں خاموش رہے، (تو) میں نے پھر وہی بات دہرائی۔''

"فَسَكَتَ عَنِي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ."

'' آنخضرت طفیحیا میرے جواب میں خاموش رہے، ( تو ) میں نے پھر وہی بات دہرائی۔''

"فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ."

آ تخضرت ﷺ میرے جواب میں خاموش رہے، (تو) میں نے پھر وہی بات وہرائی۔''

ثُمُّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ

"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الُقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخُتَصِ عَلَى ذَٰلِكَ ا أَوْذَرُ." •

پھر میں نے وہی بات دہرائی، تو نبی کریم الشَّفَائيا نے فرمایا:

[''اے ابو ہریرہ۔ خلفیز'۔! جو بچھتم کرو گے اسے [لوح محفوظ میں ] لکھ کر تاریخ

قلم خشک ہو چکا ہے،سو(اب) تم خصی ہوجاؤ، یا نہ ہو۔ ]

ب: امام بخاری نے حضرت عبداللّٰہ ڈٹائیئہ ہے روایت نقل کی ہے، ( کہ ) انھوں ر

نے بیان کیا:

"كُنَّا نَغْزُوْ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: "أَلا نَسْتَخْصِيْ؟" [ ہم رسول الله ﷺ كساتھ جہادك ليے جايا كرتے تصاور ہمارے

 <sup>◘</sup> صحبح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والاختصاء، رقم الحديث
 ١١٧/٩،٥٠٧٦.



زنا کے متعلق سلیم الفطرت اوگوں کا موقف

پاس کچھ بھی نہیں تھا ( کہ اسے خرج کر کے شادی کر لیتے )، سوہم نے عرض کیا:'' کیا ہم خود کوخصی نہ کرلیں؟''

"فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ . "٥

[" أن تخضرت الشيائية في مين اس منع فرماديا."]

ان دونوں روایتوں سے بیہ بات واضح ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ اور بعض دیگر صحابہ رفخانسہ اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھنے کی خاطر خود کوخصی کرنے تک کے لیے مستعد تھے اور بیہ بات بلاشک وشبہ ان کے نزد یک زنا کی شدید قباحت اور عگین بُرائی کی بنایر ہی تھی۔



 <sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من النبتل والاختصار، جزء من رقم
 الحديث ١١٧/٩،٥٠١٥.





### فصل دوم زنا کے بُر بے اثر ات

### تمهيد:

ہر برائی کے آثار ونتائج کرے ہوتے ہیں۔ زنا ایک بہت بڑی کر ائی ہے۔اس
کے اثرات بھی انتہائی تنگین ہیں۔ جب زنا عام ہوجائے، تو اس کے آثار کی تنگینی کی
شدت اور وسعت میں مزیداضا فیہوجا تا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
''کسی قوم میں بھی بھی زنا عام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ اسے علانیہ
کریں، مگر ان میں طاعون اور الیمی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جو ان کے
پہلے لوگوں میں نہتیں۔'' •

ز نامیں موجود مفاسد کے متعلق علامہ رازی لکھتے ہیں:

ٱلرِّنَا اشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاعِ مِنَ الْمَفَاسِدِ:

أَوَّلُهَا: إِخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ وَاشْتَبَاهُهَا، فَلَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْمُوَلِدَ الْخَرِهِ، فَلَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْمُولَدِ النَّانِيَةُ أَهُو مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَقُوْمُ بِتَرْبِيَّتِهِ، وَلا يَسْتَمِرُ فِيْ تَعَهِدُّهِ، وَذٰلِكَ يُوْجِبُ ضِيَاعَ الْأَوْلَادِ، وَذٰلِكَ يُوْجِبُ الْعَالَم . انْقِطَاعَ النَّسْل وَخَرَابَ الْعَالَم .

وَتَانِيْهَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوْجَذْ سَبَبٌ شَرَعِيٌّ لِأَجْلِهِ يَكُوْنُ هٰذَا الرَّجُلُ أَوْلَى بِهٰ نِهِ الْمَرْأَةَ مِنْ غَيْرِهِ، لَمْ يَنْقَ فِيْ حَصُوْلِ ذٰلِكَ الْإِخْتِصَاصِ إِلَّا التَّوَاثُبُ وَالتَّقَاتُلُ، وَذٰلِكَ يُفْضِيْ إِلَى فَتْحِ بَابِ الْهَرَجِ وَالْمَرَجِ

**٥** حديث كى تخ تبح اس كتاب كے صفحة ١٢٢ ميں ملاحظه فر ماسيے۔



### ناكيرُ ارات

وَالْـمُـقَـاتَـلَةِ. وَكَـمْ سَمِعْنَا وَقُوْعَ الْقَتْلِ الذَّرِيْعِ بِسَبَبِ إِقْدَامِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الزِّنَا.

وَثَالِثُهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَاشَرَتِ الزِّنَا وَتَمَرَّنَتْ عَلَيْهِ يَسْتَقْذِرُهَا كُلُ طَبْعِ سَلِيْمٍ، وَحِيْنَئِذٍ لَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ طَبْعِ سَلِيْمٍ، وَحِيْنَئِذٍ لَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ وَالْمُحَبَّةُ، وَلَا يَتِمُّ السَّكَنُ وَالْإِزْدِوَاجُ، وَلِلْذِكَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا الشَّكَنُ وَالْإِزْدِوَاجُ، وَلِلْذَلِكَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا الشَّهَرَتْ بِالزِّنَا تَنْفَرُ عَنْ مُقَارَنَتِهَا طِبَاعُ أَكْثَرُ الْخَلْقِ.

وَرَابِعُهَا: أَنَّهُ إِذَا انْفَتَحَ بَابُ الزِّنَا فَحِيْنَظِدِ لَا يَبْقَى لِرَجُلِ اخْتِصَاصٌ بِامْرَاَّةٍ، وَكُلَّ رَجُلٍ يُمْكِنُهُ التَّوَاتَبُ عَلَى كُلِّ امْرَاَّةٍ شَائَتْ وَأَرَادَتْ. وَحِيْنَظِدٍ لَا يَبْقَى بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْبَهَائِمِ فَرْقٌ فِيْ هٰذَا الْبَابِ.

وَ عَلَيْهِ وَ يَبِي عَلَى الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَوْأَةِ مُجَرَّدَ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، بَلْ وَخَاهِ مُهِمَّاتِه مِنَ الْمَطُعُومِ وَاعْدَادِ مُهِمَّاتِه مِنَ الْمَطْعُومِ أَنْ تَكُونَ رَبَّةَ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ رَبَّةَ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ رَبَّةَ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ وَيَّةِ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ وَيَّةِ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ وَيَّةِ الْبَيْتِ وَحَافِظَةٌ لِلْبَابِ، وَأَنْ تَكُونَ وَيَعْ الْمَهِمَّاتُ لا تَتِمُ إِلّا إِذَا كَانَتْ مَعْ ضَوْرَ فَا لَهِ مَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، مُنْقَطِعَةَ الطَّمْعِ عَنْ سَائِرِ الرَّجَالِ، وَذَٰلِكَ لا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَحْرِيْمِ الزِّنَا وَسَدِّ هَذَا الْبَابِ بِالْكُلِّيَةِ.

وَسَادِسُهَا: أَنَّ الْوَطْءَ ذُنَّ شَدِيْدٌ، وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الشَّيْمِ ذِكْرُ أَلْفَاظِ الْوِقَاعِ. وَلَمَا كَانَ الْوَطْءُ ذُلَّا كَانَ السَّعْيُ فِيْ تَقْلِيْلِهِ مُوافِقًا لِلْعُقُولِ، فَاقْتِصَارُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدةِ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ سَعْيٌ مُوافِقًا لِلْعُقُولِ، فَاقْتِصَارُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدةِ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ سَعْيٌ فِي تَقْلِيْلِ ذَٰلِكَ الْعَمَلِ. وَأَيْضًا مَا فِيْهِ الذَّلُّ يَصِيرُ مَجْبُوْرًا بِالْمُنَافِعِ السَّعَالِ الْمَنَافِعِ النَّكَاحِ. أَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ فَتْحُ بَابٍ لِذَٰلِكَ الْعَمَلِ، وَلَمْ السَّعَلِ الْمَنَافِعِ ، فَوَجَبَ بَقَاقُهُ عَلَى أَصْلُ الْمَنْعِ يَصِيرُ مَحْبُورًا بِشَيْءٍ مِّنَ الْمُنَافِعِ ، فَوَجَبَ بَقَاقُهُ عَلَى أَصْلُ الْمَنْعِ يَصِيرُ مَحْبُورًا بِشَيْءٍ مِّنَ الْمُنَافِعِ ، فَوَجَبَ بَقَاقُهُ عَلَى أَصْلُ الْمَنْعِ



وَالْحَجْرِ . •

### ز نا میں کئی قشم کے مفاسد ہیں: ان میں سے

پہلی خرابی: انساب کا اختلاط اور گڈیڈ ہونا۔ انسان کو پچھ پیتے نہیں ہوتا، کہ زانیہ نے جس بیچے کوجنم دیا ہے، وہ اس کا ہے یا کسی اور کا۔ وہ نہ تو اس کی تربیت کرتا ہے اور نہ ہی دیکھ بھال۔ اس میں اولا دکی بربادی ہے اور پیربات نسل کے انقطاع اور جہان کی تاہی کا موجب بنتی ہے۔

دوسری خرابی: جب عورت سے تعلق کے لیے کوئی ضابطہ نہ رہے، تو پھراس کے حصول کے لیے جنگ وجدل ہی کا طریقہ رہ جائے گا اور اس سے دنگا و ضاد اور آل و غارت کا دروازہ کھلے گا۔ ایک عورت کے زنا کی بنا پرہم شدیو آل و غارت ہونے کے کتنے واقعات سنتے ہیں۔
تیسری خرابی: جب کوئی عورت بدکاری کرتی ہے اور اسے اپنی عادت بناتی ہے، تو سلیم الطبع اور درست مزاج والے اوگ اسے غلیظ گردانتے ہیں اور اس طرح نہ تو الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، نہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی لگا گئت وجود میں آتی ہے۔ اس بنا پر بدکاری کی شہرت پانے والی عورت کی رفاقت سے خلوق میں سے اکثریت نفرت کرتی ہے۔ پوتھی خرابی: جب زنا کا دروازہ کھل جائے، تو کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ اختصاص نہیں رہتا۔ ہر آدی ہر چاہے اور ارادہ کرنے والی عورت کے صاتھ دنگا اور فساد ہر پاکر سے گا۔ اس طرح حیوانوں اور انسانوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔

پانچویں خرابی:عورت سے مقصود صرف شہوت کا پورا کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ (اس کے ساتھ ساتھ ) وہ مرد کی شریکہ (حیات) بن کر گھر کی ترتیب، کھانے پینے اور لباس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے، گھر کانظم ونسق سنجالنے والی، درواز ہے

**<sup>1</sup>** التفسير الكبير ٢٠/١٩٨ ١٩٩ باختصار.

عید دنگا اور فساد صرف چاہنے والی عورتوں کے حصول تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہر اس عورت کے ⇔ ⇔

## ناکدُ عارثات کا

کی حفاظت کرنے والی اور اولا داور غلاموں کے معاملات کی نگہبانی کرنے والی ہو۔ بیہ سارے فرائض تو اسی وقت سرانجام دیے جاسکتے ہیں، جب کداس کی توجہ کا مرکز، سب آ دمیوں سے ہٹ کر، ایک آ دمی ہو۔ بیہ بات زنا کی حرمت اور کلی طور پراس درواز ہے کو بند کر کے ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

چھٹی خرابی: جنسی تعلق میں شدید ذلت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، کہ سب سے سے سکین گالی وہ ہوتی ہے، جس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ عقل کا تقاضا اس تعلق کو کم از کم کرنا ہے۔ خاتون کے صرف ایک آ دمی کے لیے ہونے میں اس کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ علاوہ ازیں نکاح کے ذریع اس شکل میں بھی ہونے والی ذلت کی تلافی ہوتی ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق نکاح کے ذریع اس فتیج عمل کے دروازے کا کھولنا ہے اور کی قتم کے منافع ہے، حاصل ہونے والی ذلت کی تلافی بھی نہیں ہوتی۔ الہذا لازم ہے، کہ اس کی ممانعت اور بندش باتی رہے۔ امریکی جزل (ر) ہاملئن ہوز (Hamilton Howze) کیستے ہیں:

امریکی معاشرے میں ایسی اجتاعی بیاریاں پھیل چکی ہیں، جو کہ 1960ء سے پہلے نہیں تھیں ۔نو جوانوں میں (ناجائز) جنسی تعلقات عام ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ (ناجائز) حمل،اسقاطِ حمل اور جنسی امراض پھیل چکی ہیں۔ • آئندہ صفحات میں زنا کے مفاسد کے متعلق پانچ عنوانوں کے ضمن میں گفتگو تو فیقِ الہٰی سے کی جارہی ہے۔

#### **\*\*\*\***

الما خظه جوز كتاب [The Tragic Descent: America in 2020]
 منقول اذكتاب [السقوط من الداخل نرجمات و دراسات في المحتمع الأمريكي إص ٨٧.



ہ اخوالے سے ہوتا ہے، جسے مرد حابۃا ہے۔ خاتون کے حاہیے، نہ حاہیے کی پردا کب کی جاتی ہے؟ اغوا کے داقعات،خصوصاً مغربی دنیا میں، اس حقیقت کواجا گر کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔اس بارے میں تفصیل اس کمآب کے صفحات ۲۰۹۸ میں دیکھئے۔



# مبحثِ اقرا جنسی امراض کا پھیلا وُاورصحت کی بر بادی

### تمهيد:

دنیا میں جنسی امراض کا پھیلا ؤاوران میں مسلسل اضافہ جیرت ناک ہے۔اس کا بنیادی سبب ناجائز جنسی تعلقات کا عام ہونا ہے۔ جن ممالک میں زنا عام ہے، وہاں پیاریوں کی بہتات اس حقیقت کوخوب اجاگر کرتی ہے۔ یہ بیاریاں صرف بدکاروں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اُن کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ مزید برآں ان بیاریوں میں مبتلا ہونے والے افراد کئی اورمہلک بیاریوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔

زنا سے کلی اجتناب ہی ان بیار پول سے بچاؤ کامحفوظ ترین طریقہ ہے۔ ان امراض میں صرف طوا کف کا مبتلا ہونا یا پاکیزگی کا جنسی کمزوری کا سبب بننا، ایسے خیالات ہیں، کہ اُن کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

اس بارے میں توفیق الہی ہے سات عنوانات کے تحت یہاں گفتگو کی جارہی ہے: ا

## جنسی امراض کی حیرت ناک کثر ت

نا جائز جنسی تعلقات کی بناپر پیدا ہونے والی بیاریوں میں حیران کن حد تک اضافہ ہور ہا ہے۔ ان بیاریوں کی کثرت کا انداز ہ کرنے کے لیے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائے:

I: اینڈر یوائل ۔ ثابیرو (Andrew L.Shapiro) کھتے ہیں:



### جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

اگر چہ ایڈز کے سرکاری طور پرنقل کردہ حادثات کی تعداد کو موجود حقیقی صورتِ حال کی سطح پر لانے کی خاطر کوششیں گی گئی ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے وسیع پیانے پر پھیلے ہوئے غیر درج شدہ حادثات کے موجود ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اس لیے ایڈز کی بیاری کے ظہور سے لے کر اکتو پر ۱۹۹۱ء تک، اس میں مبتلا ہونے والوں کی سرکاری تعداداگر چہ ۴۰،۵۸ می ، کیکن بڑی عمر کے بیار ہونے والوں کی حقیقی مجموعی تعداد کم و بیش نولا کھ اور شیر خوار اور دیگر بچوں کی تعداد قریباً چارلا کھتی۔

ایڈز کی پہلی دہائی، جو کہ ۱۹۹۱ء میں ختم ہوئی، وہ تو (بعد میں نمودار ہونے والی کیفیت کا) صرف نقطہ آغازتھی۔ دنیا میں پھیلے ہوئے دسیوں لا کھلوگ ایڈز کا سبب بننے والے وائرس، HIV کاشکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کم از کم دس لا کھامر کی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے پیش گوئی کی ہے، کہ ۲۰۰۰ء تک اُن کی تعداد چار کروڑ ہوجائے گی ...... ادارہ صحت نے پیش گوئی کی ہے، کہ ۲۰۰۰ء تک اُن کی تعداد چار کروڑ ہوجائے گی ..... کا نام کی مرچکے ہیں، بیاری کے سبب) ایک لا کھ تمیں ہزار امر کی مرچکے ہیں، بیاری کے کنٹرول کے مراکز کے تخمینے کے مطابق ۱۹۹۳ء کے اختیام تک قریباً چار لا کھ اسی ہزار امر کی ایڈز کے مرض کا شکار اور کم وہیش تین لا کھ چاکیس ہزار، مرچکے ہوں گے۔ •

اقتباس کے الفاظ ذیل میں ملاحظہ فر ماہیے:

Though attempts are made to accurately update the number of officially reported AIDS cases, the World Health Organization acknowledges widespread underreporting. Therefore, while the official world count as of October 1991 was 418,403 cases since the disease first appeared, the cumulative number of AIDS cases is probably closer to 900,000 for adults and 400,000 for infants and children.



<sup>• [</sup>We're Number One!] P.22.

# جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

II: مشہورِ عالم طبی کتاب (CAMPBELL'S UROLOGY) میں ہے:

'' جنسی تعلقات سے نتقل ہونے والے جنسی امراض میں اضافہ اس قدر

تیزی سے ہور ہا ہے، کہ اس کی وجہ سے جنسی تعلقات میں تیز آباریوں

میں افراتفری کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ [پیاری پر قابو پانے اور اس

کے بچاؤ کے مرکز ] (CDC) کی اطلاعات کے مطابق ۱۹۹۸ء میں قریبا

'ک لاکھ افراد نے ان پیاریوں میں مبتلا ہونے کی خود خبر دی۔ ۱۸ سے ۵۹ سال کے درمیان کی عمر کے اکروڑ میں لاکھ لوگوں نے اپنی زندگیوں کے درمیان ایس بیاریوں میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی۔'

More than 130,000 Americans have died already. By the end of 1993, as many as 480,000 Americans will have developed AIDS and as many as 340,000 will have died from it, according to the centers for Disease Control.

"Genital herpesvirus infection, genital warts and Aids are increasing at such a rapid rate as to cause panic in sexually active populations. In 1998, the centers for Disease Control and Prevention (CDC) found an estimated 2 million STD's self-reported, and 22 million people between the ages of 18 and 59 years who reported having an STD in their life time."



<sup>⇒</sup> The first decade of AIDS that ended in 1991 was just the beginning. Millions of people throughout the world, including at least one million Americans, are infected with HIV, the virus that causes AIDS. By the year 2000, The World Health Organization predicts that forty million people worldwide will be infected with HIV......



III: اس کتاب میں ہے:

''ایڈز کے ابتدائی واقعات کا انکشاف ۱۹۸۱ء میں ہوا۔ رپورٹ شدہ حادثات کی تعداد میں اضافہ بہت تیزی سے ہوا۔ ابتدائی ایک لاکھ واقعات ۲ سالوں میں رپورٹ کیے گئے۔

۰۰۰ و ختم ہوتے وقت اندازہ کیا گیا، کہ دنیا میں ہم کروڑ افراداس کا شکار ہو جائے ہیں ہوئے ہیں اور ایک کروڑ چالیس لا کھاس بیاری کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔'' • •

IV: پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل (J Pak Med Assoc) جنوری ۲۰۱۰ء میں ذکر کیا گیا:

'' ۲۰۰۹ء میں ۱۸ لاکھ لوگوں کی HIV/AIDS سے وفات ہوئی۔ ان کے علاوہ چیبیں لاکھ افراداس بیاری میں مبتلا ہوئے۔ دنیا کے تمام خطوں میں سبتلا ہوئے۔ دنیا کے تمام خطوں میں سبت سب سے زیادہ [سب سہاران افریقہ] [Sub-Saharan] اس کی زد میں آیا۔ وہاں لوگوں کی دو تبائی آبادی اس مرض میں مبتلا ہے اور مرنے والوں کی تین چوتھائی تعداد کی موت کا سبب یہی

المرجع السابق ١٩٣/١.
 اصل اقتاس درج ذيل ہے:

"The first cases of AIDS were described in 1981 and the number of reported cases increased rapidly. The first 100,000 AIDS cases were reported during an 8-year period, whereas the second 100,000 cases were reported in a 2-year period. At the turn of millennium, it is estimated that more than 40 million people have been infected world-wide, with approximately 14 million deaths."



جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بریادی

"عالمی تنظیم صحت (WHO) نے اندازہ لگایا ہے، کہ دنیا میں (gonorrhea) کے چھ کروڑ میں لاکھ کیس سالا نہ ہوتے میں ۔" •

أ مقاله بعنوان:

(Frequency and pattern of Gonorrhoea at Liaquat University Hospital Hyderabad (a hospital based descriptive study)

> ر پورٹ کے تیار کنندہ: Devrajani BR, Bajaj Dr, Shah SZ, Ghori RA اصل اقتباس درج ذیل ہے:

"In 2009, 1.8 million people died from HIV/AIDS and another 2.6 million people were infected with the virus Sub-Saharan Africa has been hit harder by HIV/AIDS than any one region in the world. Two-thirds of people living with HIV/AIDS and three-quarters of deaths from HIV/AIDS are in Sub-Saharan Africa. People with AIDS don't suffer alone, the disease also attackes their families and communities. 14.8 million African children have already lost one or both parents to HIV/AIDS."

"The World Health Organization (WHO) estimated that 62 million cases of gonorrhea occur annually world wide."



# جنسی امراض کا انتشار اور صحت کی بربادی

VI: ای جزئل میں HIV/AIDS ہے بچاؤ کی کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد تح مرکبا گیا ہے:

'' HIV ہے متاثر ہونے والوں کا تناسب اب بھی پہلے سے بیارلوگوں کے علاج کیے جانے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں تین ہزار دو سوافراد کا ہر روز علاج شروع ہوتا ہے، جب کہ ہر روز [اس] وائرس کا

شکار بننے والوں کی تعداد سات ہزار ایک سواشخاص ہے۔'' 🗨

VII: اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی تنظیم برائے صحت (WIIO) کی طرف ہے جولائی ۲۰۰۸ء میں ۲۰۰۷ء تک کے شائع کر دہ اعداد وشار حسب ذیل تھے:

- AIDS/HIV میں مبتلالوگ سسملین (سرکروڑ ۱۳۰۰ لاکھ)

دوران سال اس مرض سے مرنے والے ۲ ملین (۲۰ لاکھ)

۔ ۱۹۸۱ء سے ۲۰۰۷ء تک ایڈز کی وجہ سے ۲۵ ملین (۲ کروڑ ۲۵ لاکھ) مرنے والے

ایک دوسری رپورٹ کے مطابق اعداد وشارحسب ذیل تھے:

- AIDS/HIV میں مبتلا لوگ ۲ ساملین (۳ کروڑ ۳ لا کھ)

- دورانِ سال اس مرض ہے مرنے والے ۲۱ ملین (۱۲ لاکھ)

- اس سال میں بیاری کا شکار ہونے ۲۵ ملین (۲۵ لاکھ) والے لوگ

### جنل کے الفاظ صب ذیل ہیں:

"However, HIV infection are still outpacing the number of people put on treatment. Erveryday, 3,200 people are put on treatment across the world, but 7100, more become infected with the virus."



# کا نشار اورصحت کی بربادی کا نشار اورصحت کی بربادی

یا کتان میں ایڈز میں مبتلا لوگ انداز آ 🖎 ہے کہ ہزار 🗣

VIII: مشرقی یورپ میں HIV میں مبتلا لوگوں کی تعداد میں ۲۰۰۱ء ہے ۲۰۰۷ء تک ۱۵۰ فیصداضا فہ ہوا ہے۔

# جنسی امراض کا بنیادی سبب زنا

کتنے ہی نوجوان لڑکے اور لڑ کیاں زنامیں ڈوب جانے کے باعث مہلک جنسی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

اس حقیقت کو بہت سے بڑے بڑے مغربی ڈاکٹروں نے بھی بیان کیا ہے۔ بطور مثال بعض اطباء کی آ راء ذیل میں ملاحظہ فر مایے:

I: ڈاکٹر پیچلر(Batchelor) اور ڈاکٹر مرل (Murrel) کہتے ہیں:

'' آتشک اور سوزاک وغیرہ کے امراض [جوجنسی امراض ہے ہیں ] کا بنیادی سبب جنسی تعلقات میں براہ روی ہے۔' 😉

II: ڈاکٹر جان پیسٹن (John Beaston) € نے لکھا ہے:

"بہت ی تحقیقات کے نتیجہ میں جمع کی جانے والی معلومات اس بات کی دلیل ہیں، کدا کثر جنسی امراض شادی کے دائرہ سے باہر کے جنسی تعلقات

<sup>🗨</sup> ڈاکٹر جان بیسٹن کیلیفور نیا یونیورٹی کے شعبہ (Preventive Medicine) کے بروفیسر ہیں۔ (ملافظه بوزالمرجع السابق ص٩).



این - او - ایدُز ورلدُ میلته آرگنا نزیشن -

<sup>🛭</sup> ملاحظہ ہو: کتباب [الأميه إحلى المجنسية] دُ اکثر نبيل سجى صالح ہم ۹\_انھوں نے بياقتياس فدكور وبالا دونوں ڈاکٹروں کی کتاب ہے نقل کیا ہے اوران کی کتاب کا نام مر بی میں ترجمہ کے بعد [مـــو جـــز الأمراض الزهرية] تحريركيا كياب يـ



....لینی زنا..... کا نتیجه ہوتے ہیں۔' 🕈

III: ؤاکٹر کلاڈ سکاٹ نکل (Claude Scott Nicol) ہے رقم طراز ہیں:
''آج جہمیں جس مشکل کا سامنا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقد ارکا الیمی اقد ار
سے بدلنا ہے، جضوں نے حرام جنسی تعلقات کی حوصلہ افزائی کی اور کر رہی
ہیں۔ ان نئی اقد ار نے جنسی بے راہ روی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے امراض کے بھیلاؤ میں بہت بڑا کر دار ادا کیا ہے۔'' €

IV: کتاب [CAMPBELL'S UROLOGY] میں [CAMPBELL'S UROLOGY] میں درج Transmitted Discases: The Classic Diseases] کے شمن میں درج

جنسی تعلقات سے پیدا ہونے والی امراض خواتین میں زیادہ عام ہور ہے ہیں۔
ان خواتین کی [پہلے سے ] زیادہ تعداد ابتدائی عمر [ ہی ] میں جنسی تعلقات قائم کر رہی
ہے۔ مزید برآ ں ان کے شریک مردوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہور ہا ہے۔ طرز عمل کی
اس تبدیلی کی وجہ سے جنسی تعلقات کے ذریعہ منتقل ہونے والے امراض سے متاثرہ
خواتین کی تعداد اور ان بیاریوں سے مسلک علین اثرات [ جیسے PID کی بیاری ،
بانجھ بن اور خارج از رح حمل کی بیاریوں ] میں بھی اضافہ ہور ہا ہے۔ •

كتاب! الأمراض الجنسية إص ٩.

واکٹر نگل: سان ٹو ماس ہیتال اور سان باتولیمیو ہیتال لندن کے شعبہ امراض آتشک کے ڈائر یکٹر میں - (ملاحظہ ہو:المرجع انسابق ص ۸٦).

<sup>🚯</sup> المرجع السابق ص ٨٦.

<sup>🗗</sup> ۲۷۲/۱ اقتباس درج ذیل ہے:

<sup>&</sup>quot;STD's are becoming more frequent in women. More women are having intercourse at an earlier age, and the number of sexual partners a woman is likely to have is increasing. This change in



۷:اسی طبتی مرجع میں ہے:

"GU" بیاری لاحق ہونے کے سب سے زیادہ واقعات جنسی تعلق کے ذر بعدے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مردول میں سے اس بیاری میں مبتلا شخص کے ساتھ تعلق کی صورت میں قریباً 21% لوگوں کوجنسی مرض لاحق<sup>ہ</sup> ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ایسے خض سے زبادہ دفعہ تعلق قائم کرنے ہے اس خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔'' 🕈

VI: اس کتاب میں ہے:

''PID gonococal میں مبتلا خواتین سے جنسی تعلقات قائم کرنے والے ۸۰% سے زیادہ مردول کو Gu مرض لاحق ہوگا۔ عام طور پرایسے مرد مرض لگنے سے پہلے اکثر و پیشتر بیاری کے جراثیم سے خالی ہوتے ہیں۔''ہ VII: نو جوانوں کی بے راہ روی کے سب ان میں جنسی امراض کے بہت زیادہ

1 / ٦٧٣/١ اقتباس حسب ذيل ي:

"Most cases of GU are acquired during intercourse. In men, the risk of acquiring gonorrhea during a single episode of intercourse with an infected partner is approximately 17%. This risk increases as the number of the sexual contacts with an infected partner increases."

🗗 ۲۷۷/۱. اصل اقتتاس درج ذیل ہے:

"More than 80% of male sexual partners of women with gonococcal PID will have Gu. These men are often asymptomatic."



<sup>⇒⇒</sup>behavior has led to a proportional increase in STD's in women, along with an increase in the serious consequences often associated with STD's pelvic inflammatory disease (PID), infertility and ectopic pregnancy."



''نو جوانوں کے لیے جنسی تعلقات سے منتقل ہونے والے امراض میں بہتلا ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں اپنے جنسی شرکاء میں جنسی امراض کے وجود کے انکار کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ سابقہ منصوبہ بندی کے بجائے فوری طور پر جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ غیر محفوظ جنسی روابط کے ساتھ وہ الکحل، ماری جانا (Marijuana) وغیرہ چیزوں کا استعال کرتے ہیں، جس سے صورت حال بدل جاتی ہے اور انھیں بہت زیادہ خطرات کا سامنا کرنا ہڑتا ہے۔' •

\_س\_

زنا کی کثرت والے ملکول میں جنسی امراض کی بہتات زنا کے باعث جنسی امراض پھیلنے کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے، کہ جن ممالک میں زناعام ہے، وہاں جنسی امراض کی بھی کثرت ہے۔اس بارے میں درج ذیل جھے اقتباسات ملاحظ فرمائے:

i: آتشک (Syphilis) سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کی رپورٹ میں لکھا ہے: ''امریکا میں سال ۱۹۵۶۔ ۱۹۵۷ میں آتشک میں سات ہزار چھ سوشہری مبتلا ہوئے، جب کہ ۱۹۲۰۔۱۹۲۱ء میں ان مریضوں کی تعداد میں ہزار

🙃 ۲۷۲/۱. اصل اقتباس ذیل میں ملاحظه فرماییے:

<sup>&</sup>quot;Adolescents experience the highest risk for exposure to STD's. Teenagers tend to deny that their partners could have STD's and have more spontaneous rather than premeditated sex. Adolescents participate in unsafe sexual behavior as well as experiment with substances, such as alcohol and marijuana that alter their practices, putting them at increased risk."



# جنسی امراض کا انتشار اور معحت کی برباد ک کی کی این کا انتشار اور معحت کی برباد ک

آئھ سو ہوگئ۔ صرف امریکا ہی میں سوزاک (Gonorrhoea) کے مرض میں بیتلا ہونے والے لوگوں کی سالا نہ تعداد دس لا کھ ہوتی ہے۔'' • II: دنیا میں ایڈز سے متاثرہ لوگوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے طبق مرجع (Campbell's Urology) میں بیان کیا گیا ہے:

''ان میں سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں HIV میں مبتلا ہونے والے ، جن کی کی تعداد کا اندازہ چھولا کھ بچپاس ہزار سے نولا کھ تک لگایا گیا ہے ، بھی شامل ہیں۔'' •

III: امریکہ میں ایڈز کے حوالے سے غیر سرکاری اعداد و شار بہت ہی زیادہ ہیں۔ پیٹر من اور جیمز کم لکھتے ہیں:

"اپنے حاصل شدہ اعداد و شار کی روشی میں ہمارے اندازے کے مطابق قریباً
بائیس لا کھامریکیوں کو معقول حد تک یقین ہے، کہ اُنھیں ایڈز (کی بیماری) ہے۔
یہ تو صرف آغاز ہے۔ دیگرستر لا کھا فرا داپنے بارے میں یہ جیھتے ہیں، کہ
انھیں ایڈز (کی بیماری لاحق ہونے) کا شدید خطرہ ہے۔
ان دونوں قسموں کی اکثریت، ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہونے کا یقین رکھنے
والے، اور اپنے آپ کو ایڈز میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ سجھنے والے،
صنف مخالف سے جنسی تعلقات رکھنے والے ہیں۔
ہم جنس لوگوں ہے جنسی تعلقات رکھنے والوں میں ایڈز کی شرح کہیں

"These figures include an estimated 650,000 to 900,000 HIV infected people in the United States."



<sup>798/1</sup> وقتاس كے الفاظ حسب ذيل بين:



زياده ہے۔" 🗨

IV: انگلتان میں سوزاک کے مریضوں کی تعداد کے متعلق امبروز کینگ نے

ذکر کیا ہے:

''انگستان میں۱۹۵۴ء میں ان مریضوں کی تعداد (۱۷٫۵۳۲) تھی اور ۱۹۲۲ء میں بہ تعداد (۳۵٫۴۳۸) تک پہنچ گئی تھی۔''•

V: يورايس سنسس بيورو [U.S Census Bureau] كى طرف سے

[Table 184: Selected Notifiable Diseases - Cases

Reported: 1980-2009]

[جدول ۱۸۴: انتخاب کردہ واجب الاطلاع بیار یوں کے اندراج کروائے گئے واقعات ۱۹۸۰\_۲۰۰۹ء]

کے زیرِ عنوان شائع کردہ اعداد وشار میں ہے:

AIDS کے ۲۰۰۸ء میں امریکہ میں رجس ہونے والے واقعات [Cases] کی تعداد ۲۰۰۸ء میں امریکہ امر

اقتباس كے الفاظ حسب ذيل بين:

"Extrapolating from our numbers, some 2.2 million Americans are reasonably certain that they have AIDS.

That's just the beginning. Another 7 million people see themselves as being at very high risk for AIDS. The majority of those people, both those who are certain and those who believe that they are at high risk, are heterosexuals.

The rate of AIDS is for higher among gays."

منقول از كتاب: الأمراض الحنسية ص ١٧. مؤلف نے جس كتاب سے نقل كيا ہے، اس ك نام كا
 عربي ترجمہ اكتاب التقدم الحديث في علوم الأمراض الزهرية إلكها ہے۔
 الله (٣٣٢) إلله التقدم الحديث في علوم الله مواضل الزهرية إلكها ہے۔

<sup>• [</sup>The Day America Told the Truth] P.136-137.

# جنسی امراض کا انتثار اور صحت کی بربادی

اس عرصے میں جنسی تعلقات سے منتقل ہونے والی تین بیار یوں کے رجشر ہونے والے واقعات کی حسب ذیل تفصیل بیان کی گئی ہے:

Weller [Chlamydia] :1

Gonorrhea] :

γω···· [Syphilis] :

VI: لیڈی ڈاکٹر سیلیا ایس ڈلیٹم (Ceila S.Deshim) ● نے جنسی امراض میں بہت زیادہ اضافے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

''میں نے جب جنسی امراض اور نا جائز بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ اضافے کے بارے میں سنا،تو مجھے اس سے قطعاً کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب جو بچھ ہور ہا ہے، بیاس کاطبعی نتیجہ ہے۔'' یہاں ایک قابلِ ذکر بات یہ ہے، کہ جنسی امراض کی بیہ کثرت ان مما لک میں بہترین طبی سہولتوں کی فرادانی کے باوجود ہے۔

جنسی امراض کی آئندہ نسلوں میں منتقلی

زنا کے نتیجہ میں جنم لینے والے جنسی امراض صرف زانیوں تک محدو دنہیں رہتے ، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل دو اقتباسات صورتِ حال کوتو فیق الٰہی سے واضح کرتے ہیں:

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ص ٩٠.



نیویارک کے سوشل ورک کالج کے شعبہ سوشیالو جی کی پروفیسر۔ (ملاحظہ ہو: کتاب الأمسسر اض البجنسیة اص ۹.



''بلاشبہ ایک خاندان کی آئندہ نین نسلوں میں مرض آتشک کا وجود ممکن ہے۔''•

(Sub-Saharan میں قریباً ۳ لا کھ بیچ [سب سہاران افریقہ] Sub-Saharan میں HIV میں بنتلا ہوئے۔ ان بیچوں کی بہت بڑی اکثریت ماں کے HIV میں بنتلا ہونے کے سب حمل، ولا دت اور (ماں کی) چھاتی کا دودھ پینے کے دوران اس مرض میں بنتلا ہوئی ۔ علاج کے بغیراس بات کا ۲۰ سے ۵۶% تک امکان ہوتا ہے، کہ HIV میں بنتلا مائیں اینے بیچوں کو وائرس منتقل کریں گی۔''•

جنسی امراض کے خطرناک نتائج جنسی امراض کے آٹار ونتائج انتہائی خطرناک اور بے حدمہلک ہیں۔ایک جنسی

[How are different Countries in Africa affected by HIV and AIDS?] [افریقه مین مختلف مما لک HIV اور AIDS سے کس طرح متاثر ہوئے ہیں؟] اصل اقتباس ذیل میں ملاحظہ فریا ہے:

"Around 300,000 children in sub-Saharan Africa became infected with HIV in 2009. The vast majority of these children have been infected with HIV during pregnancy, childbirth or breastfeeding, as a result of their mother being infected with the virus.

Without interventions, there is 20-45% chance that an HIV-positive mother will pass the virus on to her child."



<sup>•</sup> دونول ندكوره و اكثرول كي كتاب الأمسيراض السزهسرية عص ٢٣٠٤٣ ٢؛ يحواله كتاب الأمسواض الجنسية عص ٢١.

<sup>🛭</sup> منقول از رپورٹ بعنوان:

# 🕹 💮 جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بریاد ک

یماری ایک یا ایک سے زیادہ جنس اور دیگر بیاریوں کا سبب بنتی اور بیاری میں مبتلاً محض کی صحت کا ستیاناس کردیتی ہے۔ اس بارے میں ذیل میں توفیق اللی سے آٹھ اقتباسات پیش کیے جارہے ہیں، تا کہ صورت حال خوب واضح ہوجائے:

I:مشہور طبی کتاب(Cambell's Urology) میں ہے:

''کسی ایک جنسی مرض میں ببتلا مریضوں میں سے قریباً ۱۰% کسی دوسر ہے جنسی مرض میں بھی ببتلا ہوتے ہیں۔اسی بنا پرالیسےلوگوں اور جنسی تعلقات میں ان کے شرکاء کے دیگر جنسی امراض کے حوالے سے معاکنے اوران کے علاج کی شدت سے تاکید کی جاتی ہے۔'' •

II: اسی طبی مرجع میں جنسی مرض (PID) کے تنگین اثرات کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے:

'' جنسی تعلق سے خواتین میں منتقل ہونے والے جنسی امراض میں سے ایک علین ترین بتیجہ PID [کی جنسی بیاری] ہے، اس بیاری سے بچاؤ اوراس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سالانہ اخراجات کا اندازہ قریباً ۲ بلین ڈالر ہے۔'' و ( لیعنی قریباً ایک کھر بنوے ارب رویے ).

"Because approximately 60% of patients who have one STD will have at least one other, examination of the patients and their partners for other STD's and treatment of that disease are highly recommended."

**۵** ملاحظه بود ۱/۷۷۲.

 $\Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

اصل اقتباس درج ذیل ہے:



<sup>🛈</sup> ۲۷۳/۱. اصل اقتباس ذیل میں ویکھئے:



PID کی بیاری مستقل خطرناک نتائج، بشمول بانجھ پن، تک لے جاسکتی ہے۔ اس کے ایک دفعہ حملے کے بعد مریضوں میں سے ۱۲%، دو بار حملے کے بعد ۲۵% اور تین مرتبہ حملے کے بعد ۲۵% مریض بانجھ ہوجاتے ہیں۔

جن خواتین کے ساتھ ایک دفعہ (Salpingilis) کا حادثہ ہو، ان میں سے ۲۵% کے ساتھ دوبارہ یہی حادثہ ہوگا۔

پہلے وقوعہ سے ہونے والانقصان مریض کومزید مشکلات کی زدمیں لاسکتا ہے۔ •

 $\oplus$ 

"PID is one of the most severe consquences of STD's in women. The cost of caring for acute infection and its sequelae is almost \$2 billion per year."

🛈 ملاحظه بو: ۱/۲۷۷.

اصل اقتباس درج ذیل ہے:

#### "Infertility:

PID can lead to serious and permanent consequences, including infertility. Following a single episode of PID, 12% of patients will be sterile, after two episodes 35% will be sterile, and after three attackes 75% will be sterile.

Of women who had one episode of salpingitis 25% will incur another

The damage caused by the first occurance may make the patient more susceptible to further problems.





اس کاسب سے بڑا سبب PID کی وجہ سے ہونے والا Fallopian)

دور میں میں میں اس کا سب سے بڑا سبب PID کی وجہ سے ہونے والا tube damage)

در میں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا خوا تین میں رحم کے باہر حمل کا خطرہ
در مگر عور توں کے مقابلے میں سات سے دس گنا ہوتا ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں خارج از رحم حمل کی تعداد میں دوگنا اضافے کا ایک سبب PID کی شرح میں اضافہ ہے۔ • • کی اور چیدہ علاج والی درد:

PID کے اثرات میں سے ایک میہ ہے، کہ (Salpingitis) والی خواتین میں سے ۵ اس عورتوں کو پیٹ کے نچلے جصے میں دائی اور بہت پیچیدہ علاج والی در در ہتی ہے۔ 9

الاخطه ۶و: ۲۷۷۸ مین د کله مین د کله کله د.

#### "Ectopic pregnancy:

The most common cause of ectopic pregnancy is follopian tube damage caused by PID. Approximately half of all women with ectopic pregnancy have had previous PID. Indeed the risk of ectopic pregnancy in women who have PID is 7 to 10 times greater than in women who never have had this infection. The increasing rate of PID is one factor in the doubling of the number of ectopic pregnancies in the United States.

الملاحظة مونا/ ٦٧٨.
 اصل اقتماس درج ولي ہے:

#### "Pain:

Chronic abdominal pain is sequelae of PID in approximately 15% of women who have salpingitis.



# 🖈 🗗 جنسی امراض کا انتثار اورصحت کی بربادی

III: عالمی تنظیم صحت (WHO) کے اندازے کے مطابق دنیا میں Gonorrhoea کے سالانہ چھ کروڑ میں WHO) کے اندازے کے مطابق دنیا میں لاکھ کیس ہوتے ہیں۔ مزید برآں اس کا علاج نہ کرنے کی صورت میں علین طویل المیعاد پیچید گیاں پیدا ہو سکتی میں۔ علاوہ ازیں متاثرہ ماؤں کے ہاں جنم لینے والے بچوں کے امراضِ چیٹم میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ بچوں کے اندھے بین تک ہوسکتا ہے۔ •

IV: ڈاکٹر بیچلر اور ڈاکٹر مرل مرض سوزاک کے خطرناک نتائج بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"تمام لوگ اس مرض کوآتشک کے مقابلے میں آسان اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو اس سے خطرناک صورتِ حال کے پیدا ہونے یاصحت کے ہمیشہ کے لیے برباد ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ "

۷: مرضِ آتشک کے خطرات کے متعلق ڈاکٹر تھامس پیرن Thomos) ● (Paren نے تحریر کیا ہے:

'' یہ بچوں کے لیے فالج کی نسبت سو گنا زیادہ مہلک اور نقصان دہ ہے۔

(Frequency and pattern of Gonorrhoca at Liaquat: ملاحظه بمو:مقاله بعنوان University Hospital, Hyderabad) Page 37-38.

The World Health Organization estimated that 62 million cases of gonorrhoea occur annually worldwide and untreated infection can cause serious long-term complications. In addition babies born to infected mothers are at risk of ocular infection, which can lead to plindness.

- ندكوره بالا دونول ( اكثرول كى تتاب إ مسوجة الأمسر اض السؤهرية إص ١٣٧١ ، بحواله كتاب الأمر اض الجنسية ] ص ١٥٤.
  - ﴿ وَاكثر تَقام سَ بِيرِن ﴾: رياست مائے متحدہ امريكه ميں شعبہ صحبِ عامد ميں و اكثر اور جزل سرجن ہيں۔
     ﴿ وَاكثر تَقام سَ بِيرِن ﴾: رياست مائے متحدہ امريكه ميں شعبہ صحبِ عامد ميں و اكثر اور جزل سرجن ہيں۔

### 🕶 جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

امریکہ میں اس کا خطرہ کینسر، ٹی بی اورسل کے خطرہ کی طرح ہے، یہاں تک کہ ہر چاراشخاص میں ایک شخص بالواسطہ یا بلاواسطہ مرض آتشک کے باعث موت کا شکار ہوجا تا ہے۔''

VI: ڈاکٹر ہوفلنڈ لکھتے ہیں:

''زندگی کم کرنے والی تمام بیار بوں میں سے مسمیرے علم کے مطابق ..... بدکاری میں اضافے کی بیاری سے زیادہ وبال والی اور بند کے کوموت کی طرف گھیٹ کرلے جانے والی کوئی اور بیاری نہیں۔ ہم باسانی اسے موت کونز دیک کرنے والا قریب ترین وسیلہ قرار دے کتے ہیں۔''ہ

VII جمر باجیہ نے گریکیا ہے:

''نو جوانوں پر لازم ہے، کہ دیگرتمام خواہشات کی نسبت، وہ اپنی طبعی خواہش کو زیادہ قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ قابو آنے میں سب سے مشکل، زندگی کم کرنے میں سب سے تیز رفتار، قوتوں کو کم کرنے میں سب سے زوردار، مشقت و تکلیف میں مبتلا کرنے میں سب سے آگے اور شفاسے دور کرنے میں سب سے بڑھ کرہے۔'' 8

VIII: جن مما لک میں زنا عام ہے، وہاں کے حالات بھی اس بات کے شاہر ہیں۔ایسے دوملکوں کے متعلق ذیل میں تین اقتباسات ملاحظہ فرمایئے:

ا: فرانسینی سوشیالوجسٹ بیول بیورو (Baul Bureau) نے فرانسیسیوں پر

جنسی امراض کے اثرات کے متعلق لکھا ہے:

- - کتاب قانون الزواج الجدید ابحواله کتاب الزنا و مکافحته اص۲۱۰.

### 🗫 📢 جنسی امراض کا انتثار اور صحت کی بربادی

''شہوانیت کے اس تسلط کا اوّلین نتیجہ بیہ ہوا ہے، که فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلی حاربی ہے۔ پیجانات نے ان کے اعصاب کمزور کردیے ہیں، خواہشات کی بندگی نے ان میں ضط اور برداشت کی طاقت کم بی باقی چھوڑی ہاورامراض خبیثہ کی کثرت نے ان کی صحت پرنہایت مہلک اثر ڈالا ہے۔ بیبیویں صدی کے آغاز سے پیہ کیفیت ہے، کہ فرانس کے فوجی حکام کو مجبوراً ہر چند سال بعد نے رنگروٹوں کے لیے جسمانی اہلیت کے معیار کو گھٹا دینا پڑتا ہے، کیونکہ اہلیت كاجومعيار يہلے تھا،اب اس معيار كے نوجوان قوم ميں كم سے كم تر ہوتے جارہے ہیں۔ بدایک معتبر پہانہ ہے، جوتھر ما میٹر کی طرح تقینی صحت کے ساتھ بتاتا ہے، کہ فرانسیں قوم کی جسمانی قوتیں کتنی تیزی کے ساتھ بتدریج گھٹ رہی ہیں۔امراض خبیثہ اس تنزل کے اسباب میں سے ایک ا ہم سب ہے۔ جنگ عظیم اوّل کے ابتدائی دوسالوں میں جن سیا ہیوں کو محض آتشک کی وجہ سے رخصت دے کر سپتالوں میں جھیجنا بڑا، ان کی تعداد ۵۰۰،۵۶ تھی۔ صرف ایک متوسط درجہ کی فوجی جھاؤنی میں بیک وقت ۲۴۲ سیابی اس مرض میں مبتلا ہوئے۔' 🕈

ب: ریاست ہائے متحدہ امریکیہ کی صورتِ حال صدر کینیڈی کے۱۹۶۳م کےاس اعلان سےمعلوم ہوتی ہے،جس میں انھوں نے کہا:

''امریکہ کامنتقبل خطرناک ہے، کیونکہ اس کے نوجوان ایک ایسے سیال مادہ کی طرح ہیں، جوشہوات میں گھل کرغرق ہور ہا ہے۔ وہ اپنے کندھوں پر ڈالی گئی ذمہ داریاں محسول نہیں کرتے۔رنگروٹ کے طور پر بھرتی ہونے

<sup>(</sup>Towards Moral Bankruptcy) محواله کتاب[پرده]ص ۹۳-۹۹



### - 🚓 📢 💮 جنسی امراض کا انتشار اور صحت کی بر بادی

کے لیے آنے والے ہرسات نوجوانوں میں سے چھٹا اہل میں، کیونکہ ان شہوتوں نے جن میں وہ غرق ہو چکے ہیں، ان کی طبی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو ہر باد کر دیا ہے۔'' • •

ج: اس حوالے سے روس کی حالت ِ زار امریکہ سے مختلف نہیں تھی۔ ای سال روی صدر خروشیف نے وہاں کے متعلق وہی ہات کہی، جوامر کی صدر نے اپنے ملک کے بارے میں کہی تھی۔ دونوں کا طرنے بیان بھی قریباً ایک جیسا تھا۔ روسی صدر نے کہا:

'' روس کا مستقبل خطرے میں ہے۔ روسی نو جوانوں کے مستقبل کا پچھ اعتبار نہیں، کیونکہ وہ شہوتوں میں غرق ہو کرختم ہور ہے ہیں۔' ہو اعتبار نہیں، کیونکہ وہ شہوتوں میں غرق ہو جوانوں کے متعلق مذکورہ بالا تجرے کم وہیش امریکی اور روسی صدور کے اپنے نو جوانوں کے متعلق مذکورہ بالا تجرے کم وہیش نصف صدی پرانی بات ہے۔ اب تو صورت ِ حال پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ ابلاغی ترتی نے انسانی قدروں کو پامال کرکے رکھ دیا ہے اور اخلاقیات کا جنازہ کیل جے۔

#### \_Y\_

زنا سے کلی اجتناب امراضِ جنسیہ سے بچاؤ کا محفوظ ترین طریقہ زنا اور جنسی امراض کے گہرے باہمی تعلق کو یہ بات بھی واضح کرتی ہے، کہ ڈاکٹروں کی نظر میں زنا سے بچاؤ کا سب ہے محفوظ طریقہ زنا ہے کمل اجتناب ہے۔ ڈاکٹر آر۔ آر۔ ولکوکس ﴿ نے لکھا ہے:

بحواله كتاب[جاهلية القرن العشرين] ص ١٩٧.
 المرجع السابق.

<sup>﴿</sup> وَاكْمُ آرَ آرَ آرَ وَلَوْكُس ﴾: لندن کے بینٹ میری ہپتال میں امراض آتشک اور سوزاک کے سیشلسٹ ، ایڈورؤ ہفتم ہپتال شعبہ امراض آتشک اور سوزاک کے ڈائز یکٹر، صحت کی عالمی تنظیم کے ایڈوائزر، ای تنظیم میں ماہرین امراض آتشک وسوزاک کمیٹی کے رکن اور برطانیہ کی وزارت دفاع میں امراض آتشک وسوزاک کمیٹی راجوالد کتاب: [الا مراض البجنسیة].



''زنا ہے یکسر دوری ہی امراض آتشک اور سوزاک سے بیچنے کامحفوظ ترین طریقہ ہے۔'' •

\_\_\_\_\_

جنسی امراض کے بارے میں دوغلط فہمیوں کی حقیقت جنسی امراض کے متعلق کچھ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ان میں نے دوباتو لہ کے بارے میں ذہل میں گفتگو ملاحظہ فرمائے:

ا: جنسی امراض کا پیشه در بد کارعورتوں میں محدود نه ہونا:

بعض لوگوں کا خیال ہے، کہ جنسی امراض صرف طوا کفوں یا پیشہ وا بدکارعورتوں سے بُرائی کے نتیجہ میں پھلتے ہیں، لیکن یہ خیال سیح نہیں ہے۔اس بارٹ میں ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

I: ڈاکٹر لوکھر ٹیری کا کہنا ہے:

''ان امراض کے اکثر واقعات کا تعلق نوجوان نسل سے ہے۔ ان امراض کے جراثیم پیشہ ورطوا کف ہی تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ بیان گراہ لڑکیوں اورلڑکوں میں بھی ہوتے ہیں، جوحرام جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔'' € II: ڈاکٹر کینگ اورنکل نے تحریر کیا ہے:

''اگر چہجم فروشی کا دھندہ ہی بڑی حدتک ان بیار یوں کا ذمددار ہے، مگر حرام جنسی تعلقات جومعاشرے کے نوجوان لڑکوں اورلڑ کیوں میں اوائل عمر سے ہی بہت آسان ہو گئے ہیں، ان بیار یوں میں اضافے کے اوّلین ذمہ دار ہیں۔' \*

 <sup>€</sup> ذكوره دونوس واكثروس كى كتاب والأمسواض السزهسرية عص ١٣١ بحواله كتاب الأمسواض الجنسية ص ١٨٠.



منقول از كتاب [الأمراض الجنسية]ص ٨٣.
 منقول از المرجع السابق ص ١٣٠.

### جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

III: یہ صرف ایک یا دو ڈاکٹروں کی رائے نہیں، بلکہ انجمن اقوام متحدہ برائے معاشرتی واقتصادی سیکر ٹیریٹ کی رپورٹ بھی یہی ہے۔اس میں لکھا ہے:

'' راہ راست سے ہٹی ہوئی نوجوان لڑکیاں، جو حرام جنسی تعلقات کا
ار تکاب کرتی ہیں، وہ جنسی امراض کے بھیلنے کا سبب ہیں۔'' •

ب: عفت اور پاک دامنی کا جنسی کمزوری کا سبب نه هونا:

بعض مفیدلوگ جنسی بےراہ روی کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں: '' پاکیز گی جنسی کمزوری پیدا کرتی ہے اور صحت کونقصان پہنچاتی ہے۔'' ان کی یہ بات حد درجہ سطحی ہے۔اس کی تر دیدخود مغربی دنیا کے ڈاکٹروں نے کی ہے۔اس سلسلے میں ذیل میں چارا قتباسات ملاحظہ فرما ہے:

I: كندن كے شاہ ي محل كے طبيب ڈاكٹر جيمز باجيہ كہتے ہيں:

''عفت اور پاک دامنی جسم اور صحت کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں۔'' 🏵

II: ڈاکٹر بریہ کہتے ہیں:

''نو جوانوں کی عفت ان کی صحت اور عقل کی محافظ ہے۔ تجربات نے بیہ ثابت کردیا ہے، انسان اور حیوان میں شہوت پر قابور کھنا نشو ونما اور صحت کے لیے ایک قوئ عامل ہے۔'' ۞

III: كر چين كالح كى علوم طبيه كى تميشى في اعلان كيا تها:

''بعض لوگوں کی جانب ہے بار بارتروتی واشاعت کردہ تصور: [عفت کی زندگی بسر کرنامضر صحت ہے] ایک باطل خیال ہے۔ ہماراعلم وتجربہ

۵ منقول از: المرجع السابق، ص ۸٦.



۱۹۶۳ میں امریکہ میں منعقد ہونے والی آتشک کا نفرنس کی رپورٹ ص ۴۰، بحوالد کتاب الأمسر اضی المجنسية اس ۸۵۔

منقول از كتاب: إماذا عن المرأة الكرعنتر ص ٨٦.

## 🗱 جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی

اس کی تر دید کرتا ہے اور ہم اس مقام پر اتفاق رائے سے بیا علان کرتے ہیں، کہ حوادث امراض میں سے ہم ایک حادثہ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی صحت کو کمزور کرنے والے عوامل میں سے کسی ایسے عامل کو پہچاہتے ہیں، جسے کسی ایسے عامل کو پہچاہتے ہیں، جسے کسی ایسے نظام زندگی کی طرف منسوب کرنا درست ہو، جس کی بنیاد طہارت اور اعلیٰ معنوں والے اخلاق پر ہو۔''

IV: بیصرف کسی ایک معالج یا دومعالجوں یا محض ایک طبی ادارے ہی کی رائے نہیں ہے، بلکہ بیاس بین الاقوامی کانفرنس کا فیصلہ ہے، جس میں اکناف عالم کے ۱۰۲ چوٹی کے ڈاکٹروں نے شرکت کی۔اس بین الاقوامی کا فیصلہ بیرتھا:

''عفت وطہارت کے حوالے سے نو جوانوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بات سمجھ لینا لازمی امر ہے، کہ یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے، نہ صرف یہ، کہ نقصان دہ نہیں ہیں، بلکہ بید دونوں تو خوبی کی الیی خصلتیں ہیں، جو صحت کے لیے حد درجہ مفید ہیں۔' ع

#### **张茶茶**

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ص ٧٦.



**<sup>1</sup>** منقول از كتاب: [ماذا عن المرأة ؟ ] ص ٧٧.



# مبحثِ دوم اولا دِحرام کی کثر ت اوراس کے بُر بے نتائج

### تتمهيد:

زنا کے عام ہونے سے حرامی بچوں کی کثرت ہوگی۔ بدکاری سے بھیلاؤوالے معاشرے اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ناجائز اولا دکی صحت وتعلیم کا معیار بہت اور ان کی شخصیت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ ذیل میں اس بارے میں تین عنوانات کے تحت فقدر نے تفصیل ملاحظہ فرما ہے۔

### ۱: زنااور حرامی اولاد کی بهتات:

زنا کے عام ہونے کے نتائج میں ہے ایک گھمبیر مسئلہ حرامی اولاد کا ہے۔ لیڈی ڈاکٹرسیلیا ایس ڈیشم (Celia S.Deschim) لکھتی ہیں:

''میں نے جب جنسی امراض اور ناجائز بچوں کی پیدائش میں بے پناہ اضافے کے بارے میں سنا، تو مجھے اس سے قطعاً کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب جو کچھ ہور ہاہے، بیاس کاطبعی نتیجہ ہے۔'' •

### ۲:مغربی دنیا میں اولا دِحرام کی کثرت کے متعلق اعداد وشار:

مغربی ممالک میں ناجائز بچوں کی کثرت بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے۔ ذیل میں وہاں کے پچھ ملکوں کے اس حوالے سے حالات ملاحظہ فرمایئے:

معقول از كتاب [الأمراض الجنسية] ص ٩٠-٩١.





پیری گلموٹ (Pierre Guilmot) نے ذکر کیا ہے:

"1941ء میں سویڈن میں غیر شرع بچوں کی نسبت ہر چار میں سے ایک تھی۔علاوہ ازیں ان لوگوں کی تعداد بھی کسی طریقے سے کم نہیں ہے، جوشاد کی تعدر بنتے اور بچوں کوجنم دیتے ہیں۔ اگر دوسرے غیر شرع بچوں کے ساتھ ان کی تعداد کوشامل کرلیا جائے، تو پھر شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی شرح میں بہت اضافہ ہوجائے گا۔" •

پیری ہی لکھتے ہیں:

آئس لینڈ میں بھی ناجائز بچوں کی تعداد بچوں کی مجموعی تعداد کے مقابلے میں قریباً ایک اور جار کی نبیت ہے۔ اور یارنس: بین قریباً ایک اور جار کی نبیت ہے ہے۔ اور انس:

آ خری دو عالمگیر جنگوں کے درمیان فرانس کے بہت سے شہروں میں طبعی بچوں € (Enfant Naturels) کی نسبت بچاس فیصد تھی۔ ۞

• "Population Decline In Europe" P:11-12.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"In 1972, one birth in four in Sweden was illegitimate and unmarried couples with children are by no means exceptional. The proportion of children born out of wedlock would appear therefore to be increasing."

2 "Population Decline In Europe" P.9.

اقتباس کے الفاظ قریباً حسب ذیل ہیں:

The proportion of illegitimate births is about 1 in 4 in Iceland.

جب ناجائز بچے ان کے ہاں [طبعی بچے] ہیں، تو کیا شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ان کے نزد یک فیرطبعی ] ہوں گے؟

منقول از كتاب [ حقوق الانسان في الإسلام] و اكثر عبد الواحد وافى ص ٩٥٩.



اولاوترام کی کترت اوراس کے بُرے نتائ کے

1901ء میں فرانس میں اس بات کی تحقیق کے لیے کا نفرنس منعقد ہوئی ، کہ زنا کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہوسکتا ہے۔اس کا نفرنس میں سیبھی کہا گیا:
''صرف صوبے سین کی پناہ گا ہوں میں جمع کیے گئے حرامی بچوں کی تعداد
برد صرف صوبے سین کی پناہ گا ہوں میں جمع کیے گئے حرامی بچوں کی تعداد

سرک موجے ین ک پاہ ہا، دل کا واپی کے سے دی پائی کا کا پہائی ہے۔ پہلی زنا پہلی کا راپی زیر نگرانی لڑکیوں کے ساتھ بھی زنا کرتے ہیں اور بیر حرامی بچے آپی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ

بدکاری کرتے تھے۔''0

ج:انگلستان:

I: ڈاکٹر اوس والڈشوارز (Oswald Schwarz) نے تحریر کیا ہے:

"انگلتان میں ہرسال قریباً اسّی ہزار عورتیں حرامی بچوں کوجنم دیتی ہیں، جو کہ

پیدا ہونے والے تمام بچوں کی مجموعی تعداد کا قریباً ایک تہائی حصہ ہے۔' ہے

II: مور خدا ۲ فروری ۲۰۰۱ء کو بی بی سی (BBC News) نیوز ہو۔ کے۔ سے

مسب ذیلی عنوان کے تحت ایک رپورٹ نشر کی گئی:

[Births out of wedlock pass 40%]

[ دائر ہ شادی سے باہرشر ہے پیدائش کا ۴۸ % سے تجاوز ]

اسی ر بورٹ میں ہے:

"قومی اعداد و شاریات کے دفتر کے مطابق دائرہ شادی سے باہر پیدا ہونے والے بچوں کامملکت متحدہ (برطانیہ) میں تناسب، ۱۹۸۰ میں ۱۲%

کتاب: [فسلسفة السجنس] (The philosophy of Sex) بحواله: [کتساب حرکة تحدید النسل] ص ۲۷.



منقول از: كتاب [الإسلام عقيدة وشريعة] شخ محمور هلتوت، ص ١٩٣٠.

# اولاد حرام کی کثرت اوراس کے فرے نتائ کے

ہے ۲۰۰۴ء میں ۲۲% ہو چکا ہے۔'' 🗨

III: مورخه ۱۹ اپریل ۲۰۱۰ و کو درج ذیل عنوان کے تحت ایک رپورٹ شائع ہوئی:

[The towns where two in three births are outside marriage]

''(ایسے)شہر جہاں دو تہائی بچوں کی پیدائش شادی (کے دائرے) سے باہر ہوتی ہے۔''

اسي ريورث ميں ہے:

''سرکاری اعداد و شار کے مطابق ملک کے متعدد حصوں میں دو تہائی سے
زیادہ بیج شادی شدہ جوڑوں سے باہر پیدا ہوتے ہیں۔
اعداد وشار سے معلوم ہوتا ہے، کہ آئندہ پانچ سالوں میں سارے برطانیہ
میں تنہا ماؤں اور غیر شادی شدہ جوڑوں کے ہاں جنم لینے والوں بچوں کی
شرح ۵۰ فیصد سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔' ۵۰
''دفتر قوی اعداد دشار کے مطابق بعض حصوں میں بچوں کا شادی شدہ
جوڑوں سے باہر پیدا ہونا معمول کی بات بن چکی ہے۔

O ربورث ك اصل الفاظ حسب ذيل بين:

"The proportion of children born outside marriage in the UK has leapt from 12% in 1980 to 42% in 2004, according to the Office for National Statistics."

🗗 رپورٹ کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں:

"More than two thirds of children are born out of wedlock in many parts of the country, official figures show.

The statistics reveal that the proportion of births to single mothers and unmarried couples is set to exceed 50 percent across Britain over the next five years."



### اولاوترام کی کثرت اوراس کے مُرے نتائج

لیور پول (Liverpool) کے نزدیک واقع نوزلی (Knowsley) میں کے نزدیک واقع نوزلی (Knowsley) میں کے بغیر پیدا ہوئے۔(اس بارے میں ہیہ) کہ ۲۰۰۰ء میں ۲۸.۵ فیصد بچ شادی کے بغیر پیدا ہوئے۔(اس بارے میں ہیہ) ملک کی بلند ترین شرح تھی۔ یہ تعداد بردھ کر ۱۹۱۳ء میں ۵۵ فی صد ہوجائے گی۔ ہارٹ کی پول (Hartlepool) میں یہ تعداد ا ۲۸، فی صد رہی۔' ۲۵ فیصد اور بلیک پول (Blackpool) میں ۲۲، فی صدر ہی۔' ۲۵ اس صورت حال کے بارے میں سابق ہوم آفس منسٹر این ودی کومب (Ann) کے کہا:

"در سورت حال) خطرناک حد تک پریشان کن ہے۔ میرے خیال میں شادی ہے وقعت ہو چکی ہے، کیونکہ (شادی شدہ) لوگ شادی کے ہندھن کا

سادی ہے وبعث ہو پی ہے، یومند رسادی سندہ) کوک سادی سے بعد کہ ہ احتر ام نہیں کرتے اور اس لیے دوسرے (لیتن غیر شادی شدہ لوگ) اے بے

كارچيز بجھتے ہيں۔''٥

O رپورٹ کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"The Office for National Statistics figures show that in some areas it has become the norm for children to be born outside wedlock

In Knowsley, near Liverpool, 68.5 percent of children were born outside marriage in 2007, the highest proportion in the country. the figure is on course to exceed 75 percent by 2014.

Other high rates are seen in Hartlepool (68.1 percent), Hull (67 percent) and Blackpool (66.9 percent)."

ان کے اصل الفاظ ذیل میں ملاحظہ فرما ہے:

"Former Home Office Minister Ann Widdecombe said of the figures: "It's tremendously worrying. I think marriage has become devalued, as people don't respect their wedding vows and therefore others don't see the point of it."





د: ریاست ہائے متحدہ امریکہ:

ا: ارنسٹ ڈبلیو برگس (Earnest W.Burgess) ، ہارویسٹ ہے (ارنسٹ ڈبلیو برگس (Harvest J.Lock) اور میری مار گیرٹ تھامس (Mary Margaret کو درج Thomas) نیر شرعی بچوں آگی تعداد میں اضافے کو درج فیل نقشہ کی صورت میں پیش کیا ہے:

| گورول میں غیر شرعی بچوں کی نسبت | كالول ميں غير شرعی بچوں کی نسبت | سال    |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| % <b>r.</b> •                   | %IY.A                           | ۴۶۱۹۲۰ |
| %r,r                            | %1∠. <b>9</b>                   | ۱۹۳۵   |
| %I. <b>A</b>                    | %1 <b>∧.</b> •                  | +۱۹۵۰  |
| %1. <b>9</b>                    | %r•.r                           | ۵۵۵۱ء  |
| %r.r                            | %٢1.4                           | ٠٢٩١ء  |
| %17.•                           | % <b>۲</b> 4.#                  | ۵۲۹۱ء  |
| <b>0</b> % ~ 9                  | %r9.r                           | • ۱۹۷  |

<sup>• &</sup>quot;The Family: From Traditional to Companionship" p:108.

[كنبه: روايق (حثيت) ہے دوئتی تک]

يهال تين باتول كي طرف اشاره شايدمناسب مو:

ناجائز بچوں کی یہ بہت بڑی تعداد ان تمام کوششوں کے بعد ہے، جو مادہ منویہ کے ضائع کرنے اور حمل ضائع کرنے اور حمل ضائع کرنے کی دا ضائع کرنے کا دور کا کہ دور کی خاطر کی جائی ہیں۔ لندن سے شائع ہونے والے اخبار الشسوق الأوسط کا کی ۱۸ فروری ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں ذکر کیا گیا: امریکہ میں ہرسال دن لاکھ سے زیادہ حمل گرانے کے واقعات ہوتے ہیں۔ (بحوالہ الاً مان لبنان ۱۲ شوال ۱۳۹۹ھ ۳۳ اوس ۳۳) اس بارے میں مزید معلومات اس کتابے کہ ۲۸۹۔۲۸۹ ملاحظ فرما ہے)

۲: ندکورہ بالانقشد دیجے کرید خیال نہ کیا جائے ، کہ گورے کالوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں، کہان کے ہاں ناجائز بچوں کی شرح کم ہے۔ اس قلت کا شاید سبب یہ ہے، کہوہ کالوں کی نسبت منع حمل کے اسباب و ⇔ ⇔



## اولاو ترام کی کثرت اوراس کے بُرے متابع کے اللہ علیہ کا بھی کر ان کی کر تھی کا بھی کا ب

II: شکا گو کے اخبار ٹریون نے اپنے مورخہ ۲ ستبر ۱۹۷۹ء کے

شارے میں لکھاہے، کہ ۱۹۷۸ء میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ناجائز بچوں کی تعداد سات لا کھائٹی ہزارتھی۔

III: انیس صنعتی ملکوں میں نوعمر لڑکیوں کے حاملہ ہونے اور غیر شری بچوں کے جاملہ ہونے اور غیر شری بچوں کے جتم دینے میں امریکہ کے پہلے نمبر پر ہونے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انڈریوایل۔شیبائو لکھتے ہیں:

'' ہرسال چودہ برس یا اس ہے کم عمر کی امریکی لڑکیاں دس ہزار سے زیادہ بچوں کوجنم دے رہی میں ۔'' •

#### تبصره:

یے صورت حال ہیں سال قبل (۱۹۹۲ء میں) شائع ہونے والی کتاب کے مطابق تھی۔اب حالات کیا ہیں؟ اُمید ہے کہ آئندہ صفحات میں منقول اقتباسات ان کا تصور کرنے میں ان شاءاللّٰہ راہنمائی کریں گے۔

IV: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورت حال بدیے بدتر ہورہی ہے۔مور خداا اپریل ۲۰۱۰ء کو درج ذیل عنوان کے تحت ایک رپورٹ شائع ہوئی:

⇒ وسائل ے زیادہ آگاہ ہیں اور انھیں یہ چیزیں دوسروں کی نسبت زیادہ میسر ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ.
 ۳: ۱۹۹۰ء ہے کالوں کے مقاللے ہیں گوروں میں ناجائز بچوں کا تناسب کافی زیادہ ہے۔ ندکورہ بالا کتاب ہی میں ہے:

"However, the relative increase since 1960 has been much greater for whites than for Negroes." (P.108)

1 [We're Number One!] P.15.

اقتتاس کے الفاظ یوں ہیں:

"Each year more than ten thousand American girls age 14 and under give birth."





[Record percentage of U.S. children born out of wedlock]

ر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کا تاریخی تناسب <sub>]</sub>

اسی ر پورٹ میں ہے:

ریاست ہائے متحدہ (امریکہ) کی قومی شاریات کی مورخہ ۱۱ پریل ۲۰۱۰ء کی رپورٹ میں، جو کہ [ بیاری پر قابو پانے کے قومی مرکز برائے اعداد وشار صحت ] کی جانب سے مہیا کی گئی، کہا گیا ہے:

غیر شادی شدہ خواتین کے ہاں جنم لینے والے بچوں کی تعداد اور فی صد تناسب میں سے ہرایک تاریخی سطح تک بلند ہو گیا ہے۔ رید دو میں غیر نام شد ہن تعد سے راید در است سے

2\*\* عیں غیر شادی شدہ خواتین کے ہاں جنم کینے والے بچوں کے مقابلے میں ۱۲\*\* میں بیہ تعداد ۹۵۰، ۱۲ ہوگئ ہے۔ ۲\*\* میں جنم لینے والے بچوں کی کل تعداد کا یہ بچ ۲\*، ۴۰ تھے، جب کہ ۲\*\* میں وہ ۱۳۹۰ فی صد تھے۔ اس طرح ایک سال میں ان کی تعداد میں قریباً ایک فی صداضا فی ہوا۔ ۹

رتھ انسٹی ٹیوٹ فارمیرج اینڈ فیلی Ruth Institute for Marriage)

رپورٹ کے اصل الفاظ درج ذیل ہیں:

The number and percent of births to unmarried women "each increased to historic levels".

The total number of births to unmarried women increased about one percent from 1,714,643 in 2007 to 1,727,950 in 2008.

About 40.6 percent of children were born to an unmarried mother in 2008 an increase from 39.7.





(and Family) کی مؤسسه اور صدر ڈاکٹر جینیفر روبیک مورس and Family)

(Roback Morse نے اس صورتِ حال پرتبھرہ کرتے ہوئے کہا:

(شادی کے دائرے سے باہر بچوں کی پیدائش) '' خواتین اور بچوں دونوں میں غربت کا ایک سرفہرست سبب ہے۔'' 🌣

ڈ اکٹر مورس نے مزید کہا:

''خواتین مردوں کوضروری نہیں سمجھیں۔ اس لیے وہ کسی ایک مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشش کرنے پر آمادہ نہیں۔' • انھوں نے مزید کہا:

''لوگوں کا بیاعتقاد ہوگیا ہے، کہ آزادی، حتی کہ بچوں اور ماؤں کے لیے بھی، ایک اچھی چیز ہے۔ وہ اس اعتقاد کی وجہ سے حاصل ہونے والی اذیت کے باوجوداس کے مطابق عمل کررہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اچھے ہونے کا یقین کر چکے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہے۔' •

**1** ريورث مين ہے:

She said out of wedlock childbearing is: "one of the leading causes of poverty among both women and children."

🛭 رپورٹ میں ان کے الفاظ ورج ذیل ہیں:

"Women don't think men are necessary. Therefore, they are unwilling to go to the effort required to be in a relationship with a man."

3 رپورٹ میں ان کے الفاظِ حسب ذیل میں:

"People have come to believe that independence is a good, even for children and mothers. This is a false belief that people are acting on, in spite of the pain it causes them, because they have been convinced that it is a good thing."



## اولا وحرام کی کترت اوراس کے کرے نتائ

٧: نيويارك ٹائمنر ميں درج ذيل عنوان كے تحت ايك رپورٹ شاكع ہوئى:

"Out-of-Wedlock Birthrates Are Soaring, U.S. Reports."

{ دائرہ شادی سے باہر شرح پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے۔ ریاست ہائے متحدہ کی رپورٹس ] •

اسم می ۲۰۰۹ء کو نیویارک ٹائمنر میں [ قو می مرکز برائے اعداد وشار صحت ] کی طرف ہے جاری کردہ ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ طرف ہے جاری کردہ ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ واشکٹین :

''ریاست ہائے متحدہ میں ے ۲۰۰۷ء میں ہر دس نوزائیدہ بچوں میں سے چار کو فیرشادی شدہ ماؤں نے جنم دیا۔ بروز بدھ نشر کیے جانے والے سرکاری اعدادوشار کے مطابق اس بات میں اندرون اور بیرونِ ملک تیزی سے اضافہ ہور ہاہے۔'' اسی رپورٹ میں ہے:

'' صنعتی دنیا کے ایک بڑے جھے میں شادی کے بغیر بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہور ہا ہے۔ آئس لینڈ میں ۱۲ فیصد بچے غیر شادی شدہ ماؤں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، سویڈن میں بیشر ۵۵ فیصد ہے۔'' ہ

• ربورٹ کے تیارکنندہ گارؤیز ہیرس (Gardiner Harris).

2 ربورٹ کے الفاظ بہ ہیں:

"Washington Unmarried mothers gave birth to 4 out of every 10 babies born in the United States in 2007, a share that is increasing rapidly both here and abroad, according to government figures released Wednesday."

🔞 رپورٹ کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"Out of wedlock births are also rising in much of the Industrial worlds: in Iceland, 66 percent of children are born to unmarried mothers; in Sweden, the share is 55 percent."





اسی رپورٹ میں پیھی ہے:

'' ۲۰۰۷ء میں کولمبیا (Columbia) اور میسیسی (Mississippi) کے ضلعوں میں شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ (پہلے میں ) ۵۹ فیصد اور ( دوسرے میں ) ۵۳ فیصد تھی۔'' • نادی کا این این کی طرف سے حسب ذیل عنوان کے شمن میں ایک رپورٹ نشر کی گئی:

"Out-of-wedlock births hit record high."

[ دائر ہ شادی ہے باہر پیدائشوں میں تاریخی اضافہ ]

اسی ریورٹ میں ہے:

''گزشته ماہ (قومی مرکز برائے اعدادوشار صحت) کی طرف ہے جاری کردہ اعدادوشار کے مطابق ۲۰۰۷ء میں ریاست ہائے متحدہ میں ہم فیصد بچول کوغیر شادی شدہ ماؤں نے جنم دیا۔ ۱۳۳ لاکھ نوزائیدہ بچول میں سے کا لاکھ دائرہ شادی سے بہر پیدا ہوئے۔ ان بچول کی تعداد پانچ سال پہلے دائرہ شادی سے باہر جنم لینے والے بچول کے مقابلے میں ۲۵ فیصد سے زیادہ تھی ''

ریورٹ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"The District of Columbia and Mississippi had the highest rates of out-of-wedlock births in 2007: 59 percent and 54 percent, respectively."

"Nearly 40 percent of babies born in the United States in 2007 were delivered by unwed mothers, according to data released last month by the National Center for Health Statistics. The 1.7 million out-of-wedlock births of 4.3 million total births, marked a more than 25 percent jump from five years before."





شادی کے دائرہ سے باہر جنم لینے والے بچوں کے مسائل بہت پیچیدہ اور گھمبیر ہوتے ہیں۔

ان کی کفالت کون کرے؟

ان کی صحت وتعلیم کے لیے کون فکر مند ہو؟

ان کی حرکات وسکنات پر کون نظرر کھے؟

اخصیں وہ سچاپیارکون دے، جو ہر بچے کاحق ہے؟

صراطِ منتقیم پر چلنے کے لیے کون ان کی راہنمائی کرے؟

کیا وہ زانی باپ، جس نے اپنی جنسی خواہش پوری کر لی ہواور اب اس کے سوا اور کوئی سرو کارنہیں ، کہ کسی نئے شکار ہے اپنی جنسی ہوس کی تسکیین کر ہے؟

یا ایسے بچوں کے لیے بدکار مال فکر کرے گی ، جس کا بنیادی قصد وارادہ بیر تھا، کہ اس کے پیٹ میں حمل قرار نہ پائے اور جس نے اپنے رحم میں حرکت محسوس کرتے ہی اپنی ساری کوششیں اسے ختم کرنے میں صرف کردیں؟

کیا بیعقل کی بات ہے، کہ ایسی ماں کے بارے میں بین تصور کیا جائے، کہ وہ چاہت اور شدید کوشش کے برمکس ہیدا ہونے والے بچے کی تربیت اس طرح کرے گی، جیسے کہ ایک مہربان ماں کرتی ہے؟

بلاشک وشبدالیی مال کی اوّلین کوشش میہ ہوگی ، کہ وہ اسے قل کرکے یا کسی پناہ گاہ میں کھینک کر ، اس سے نجات حاصل کرے ، تا کہ وہ اس کی نٹی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ ہے ۔

اس بارے میں ایک مفسر کا بیان اور مغربی دنیا کے حوالے سے تین اقتباسات ذیل میں ملاحظہ فرمایئے:



# اولاوحرام کی گشت اوراس کے بڑے نبائ کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بی

🖈 شخ ابن عاشور لکھتے ہیں:

"اسلام نے زنا کی حرمت کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت سے زنا کی صورت میں (جنم لینے والے بیچ کے ) نسب کا ضا لکع کرنا اور (آنے والی )نسل کو تباہی کا نشانہ بنانا ہے۔ یہ بات معاشرے کے لیے بہت بڑی خرابی (کاسبب) ہے۔" •

ا: ۋاكٹرنكل لكھتے ہيں:

'' یہ ناجائز بیچ عموماً اداروں یا اجنبی خاندانوں میں تربیت پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اس طرح پروان چڑھتے ہیں، کدان کی شخصیت بگڑی ہوئی اوران کی نفسیات کچل ہوئی ہوتی ہے۔''ہ

۲: انافرویدو ڈروی نے لکھا ہے:

'' آخری جنگ کے تجربات نے پرورش گاہوں کے بچوں کے بارے میں سے نامت کردیا ہے، کہ ہروہ بچہ جس کی تربیت مختلف آیا کیں کریں گی،اس کی شخصیت کمزور، فاسداور بگڑی ہوئی ہوگی۔اس میں محبت اور تعاون کے جذبات پیدائہیں ہو سکیں گے۔''

 ۳ مورخه ۱۳ مئی ۹ ۲۰۰۹ ء کو نیویارک ٹائمنر میں حسب ذیل عنوان کے شمن میں رپورٹ شارئع ہوئی:

[ دائر ہ شادی سے باہر شرح پیدائش میں تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے ]

 <sup>◄</sup> كتاب[كنبول كيغير بحج] تاليف انا فرويدو ذروى برتاهم بحوالد كتاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام" ص ٦٦.



<sup>🚯</sup> تفسير التحرير والتنوير ١٥٠/١٥.

منقول از: كتاب [الأمراض الحنسية] ص ٨٨.

## اولادِ حرام کی کڑے اور اس کے یہ عنائ

ای ریورٹ میں ہے:

''ریاست ہائے متحدہ (امریکہ) میں دائرہ شادی سے باہر پیدا ہونے

والے بچے شادی شدہ خواتین کے ہاں جنم لینے والے بچوں کے مقابلے

میں صحت اور تعلیم میں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔''•

جب کسی معاشرے میں ایسے بگڑی ہوئی شخصیت اور محبت و تعاون کے جذبات

ہے محروم بچوں کی کثرت ہوگی، تو وہاں سے کسی خیر و بھلائی کی کوئی امید کیسے وابستہ کی
جا سکتی ہے؟ ایسا معاشرہ تو سرایا شرہوگا۔



ر بورٹ کے تیار کنندہ گارڈ بیز بیرس (Gardiner Harris)۔ ربیورٹ کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"Children born out of wedlock in the United States tend to have poorer health and educational outcomes than those born to married women."





## مبحث سوم عائلی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ

#### تمهيد:

زنا عائلی زندگی کا بدترین دشمن ہے۔ اس کی کثرت کنبوں کی تشکیل میں سنگین رکاوٹ بنتی ہے۔ خانگی ذمہ داریوں کے بغیر جنسی خواہشات پوری ہونے پر نوجوان شادی سے اعراض کرتے ہیں۔ زنا کے پھیلاؤوالے معاشرے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں۔

زنا کی کنبے سے عداوت یہیں پرنہیں رکتی، بلکہ وہ قائم شدہ کنبوں کو اجاڑ دیتا ہے۔مغربی دنیا کے شائع ہونے والے اعداد وشار اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت پہلے سے اشارہ دے دیا ہے، کہ فحاشی سے اجتناب کے بغیر کنبے کا قیام ممکن نہیں۔

اس سلیلے میں تو فیق الٰہی سے ذیل میں چھونوانات کے شمن میں گفتگو کی جارہی ہے۔ ا: کثر تے زنا کا شادی سے اعراض کا سبب ہونا:

جب زناعام ہوجاتا ہے، تو نوجوان شادی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر ان کی ایک قلیل تعداد شادی کرتی بھی ہے، تو بہت دیر سے، کونکہ وہ کسی ذمہ دار بننے کو جمافت سمجھتے ہیں۔ بغیر جنسی جذبات کی تسکین ہونے کی بنا پر شادی کر کے ذمہ دار بننے کو جمافت سمجھتے ہیں۔ مغربی مفکرین نے واضح طور پر تحریر کیا ہے، کہ ان کے معاشرے میں بیسوچ کثرت سے موجود ہے۔ اس بارے میں ذیل میں ان کے چارا قتبا سات اور پھرا کیک



مفسر کی تحریر ملاحظه فر مایتے:

1: ویل ڈیورانٹ نے تحریر کیا ہے:

اس وقت شہری زندگی ہراس شخص کے لیے معاون ہے، جوشادی کوموتوف کرنا چاہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے جنسی تعلق کے ہر ذریعہ کو بیش کر رہی اور ہر رہتے کو آسان بنا رہی ہے۔ اس وجہ سے شادی تا خیر سے کی جارہی ہے، حتیٰ کہ مردول میں سے نسبت ہیں سال تک پہنچ گئی ہے۔ اب اس سے کوئی مفرنہیں، کہ جسم میں جوش اور ہیجان ہواور ضبط نفس کی وہ قوت کمزور ہوجائے، جو زمانہ قدیم میں ہوتی تھی۔ عفت اور پاک دامنی، جو بھی وجہ شرف ہوتی تھی، اب وہ نداق بن جائے۔ وہ شرم و حیاختم ہوجائے، جو حسن و جمال کو چار چاندلگا دیتی تھی۔ مردا پی سیاہ کاریوں کی کشرت پر فخر کریں۔ عورتیں ان گنت عیاشیوں میں غرق ہونے کے لیے مردوں کے مساوی حقوق کا مطالبہ کریں۔ شادی سے تبل جنسی تعلق معمول کی بات بن جائے۔ طوائفیں پولیس کی ٹگرانی کی بجائے شادی ہے جائے سوائفیں پولیس کی ٹگرانی کی بجائے گری پڑی دیگر عورتوں کے مقال بلے کی وجہ سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حرک پڑی دیگر عورتوں کے مقال بلے کی وجہ سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حرک بڑی دیگر عورتوں کے مقال بلے کی وجہ سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حرک بات بیں جائے۔ طوائفیں بولیس کی ٹگرانی کی بجائے سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حرک بی دیگر عورتوں کے مقال بلے کی وجہ سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حدر کری پڑی دیگر عورتوں کے مقال کی کو جہ سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حدر کی پڑی دیگر عورتوں کے مقال کیں کی جب سے سر کوں سے غائب ہوجا کیں۔ • حدر کی پڑی دیگر عورتوں کے مقال کی کھر ہیں ڈاکٹر نکل کھتے ہیں:

اب ان نو جوان لڑکوں اور لڑ کیوں کے لیے اواکل عمر ہی میں اپنے گھروں کو چھوڑ نا اور کرائے پر لیے ہوئے فلیٹوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہناممکن ہے۔ یہ فلیٹس اخلیں اسینے خاندانی گھر سے زیادہ پسند ہیں ،

یو نیورٹی میں زیر تعلیم نوجوان اپنی شادی مؤخر کردیتے ہیں۔ یہی وجہ یہ ہے، کہ یو نیورٹی کے طلبہ و طالبات میں حرام جنسی تعلقات کا رواج ہے اور او نچے طبقہ کی دوشیزہ کے لیے زنا کرنے کے لیے کسی نوجوان کو مختصر مدت کے لیے کرایہ پر لینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ●

<sup>🛈</sup> مباهج الفلسفة ص ١٢٦\_١٢٧ باختصار.

منقول از كتاب: الأمراض الجنسية ص ٩٢ ـ باحتصار.



سا: پیٹرک ہے۔ بوکینن (Patrick J.Buchanan) لکھتے ہیں: ''جب تم بچوں کے بغیر جنسی خواہش پوری کرسکو گے، تو تم شادی کیوں کرو گے؟ یہ بات اب کیتھولیکی اٹلی پراسی طرح صادق آتی ہے، جیسی کہ سیکولر برطانیہ بر۔'' •

ہم: شادی کے حوالے سے امریکیول کے روید کے متعلق جیمز پیٹرس اور پیٹر کم اپن تحقیقات کے نتائج بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ہمارے انٹرو ایوز میں ایک بات واضح تھی ، کہ مردوں اور عور توں کی بہت قلیل تعداد باہمی (جنسی) تعلقات کے لیے شادی کے رواج میں یقین رکھتی ہے۔ آج کل محبت دوسرے ذرائع سے کی جاسکتی ہے۔ (شادی کے بغیر) اکٹھے رہنے نے امریکی لوگوں کی اکثریت (۵۰ فی صد سے زیادہ) کی تائید حاصل کرلی ہوئی ہے۔''ہ

پیری دور ۱ رید ریز کریے ہیں. اب مردوں اور خواتین کی اکثریت کا پخته اعتقاد ہے، کہ شادی ہے قبل اعظمے

1 "The Death of the West" p.13

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"And if you can also have sex and not babies ---- and this seems to be true now of Catholic Italy as it is of secular Britain---- why marry?"

2 [The Day America Told the Truth] P.87.

اقتاس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"One thing was clear in our interviews. Fewer men and women believe the institution of marriage as the way to define what happens between them. Love can be defined in other ways nowadays. Living together has gained acceptance with a majority of Americans (over 50 percent)."



# 

ر ہناایک احچھی سوچ ہے۔

سارے امریکیوں میں سے کم وبیش نصف لوگوں نے اس فکر کوایک قدم اور آگے برطایا ہے (اور وہ بیہ ہے): ہم میں سے قریباً آ دھے لوگ کہتے ہیں:
''شادی ، بھی بھی کرنے کی ، کوئی معقول وجہیں ۔'' • •

شَخ ابن عاشور اسلام كزنا كوحرام كرنے كى حكمت بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں: "وَلاَّنَّ فِيْهِ تَعْرِيْضَ الْمَرْأَةِ إِلَى الْإِهْمَالِ بِإِعْرَاضِ النَّاسِ عَنْ تَزَوُّجِهَا. "

کونکه اس ایعنی زنا میں عورت کو بے کار [چیز ] بنا دیا جاتا ہے ، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ نکاح سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ] ب: شادی سے اعراض کے متعلق مغر بی دنیا کے اعداد وشار:

مغربی دنیا کے بارے میں شائع شدہ اعداد وشار سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان میں شادی کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اور اس کی میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے۔ ذیل میں اس بارے میں قدرتے تفصیل ملاحظہ فرما ہے:

ا: پیری گلموٹ (Pierre Guilmot) نے پہلی مرتبہ شادی کرنے والے مردوں اورعورتوں کو الگ الگ دو چارٹوں کے ذریعہ واضح کیا ہے۔ ذیل میں وہ دونوں جارٹ ملاحظہ فرمائے:

1 The Day America Told the Truth P.88.

ا قتباس کے الفاظ یوں ہیں:

"The majority of men and women now believe in their hearts that it's a good idea to live together before marriage. Almost half of all Americans take that thought one step further: nearly half of us say that there is no reason to ever get married."

🗗 تفسير التحرير والتنوير ١٥٠/١٥.





حارث ١٩٢٠ تا ١٩٨٥ عند ١٩٤٠ عند كياره يوريي مما لك ميس يبلي شادي كرنے

#### والول کی اوسط:

مردوں میں پہلی شادی کرنے والوں کی اوسط:

| ۲۲۹۱۰ کام    | الاوا_۵۲۹اء   | 1944_1964          | اهوا_ههواء        | p190+_19MY         | ام ملک        |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| •,4          | ۳۱ ء ا        | <b>4</b> , 99      | ÷e 9 9            | 1,+1               | وفمررک        |
| 4, ۹۸        | ∠9ء•          | * <sub>F</sub> 9 9 | 15+1              | 1,+1               | ناروے         |
| 4∧ ءِ•       | 1,•1          | ۳۰ ء ا             | •, 99             | 15+1               | انگستان، ویلز |
| •,,∠∧        | ÷, 9A         | ۴۶۹۴               | *; 91°            | *; 9 <i>L</i>      | سزیڈن         |
| <b>•</b> ⊱4• | 99ء           | 15.4               | ۰۶ ۹۵             |                    | نمسا          |
| 4، 9∠        | *s 91         | +, 99              | ٠, ٩٥             | ۴۴ ۽ ا             | بجيم          |
| <b>۹۳</b>    | ·= 91         | ∡۸ءِ•              | 4ءِ۸∠             | 1,14               | آرانس         |
| ا∡•∡         | ∠• ءا         | م} • ما            | fe • <b>*</b> *   | + <sub>F</sub> 9.A | نيدرلينڈ      |
| •, 91        | •, <b>9</b> ∠ | ۸• ء               | 1ءا۵              | 1,500              | مغربی جرمنی   |
| ۵۸ء۰         | +, 91         | +; 9Y              | ۰ <sub>۶</sub> ۹۵ | • <sub>6</sub> 9∠  | سويٹز رلينڈ   |
| ۰۶۹۴         | 15+1          | م. ۹ م٠            | *; A 9            | ∠• ءا              | اطلی          |
|              |               | 19 61              | . (, )            |                    | <i>:</i>      |

چارٹ: خواتین میں ہے پہلی شادی کرنے والی عورتوں کی اوسط:

| نام ملک       | ۲۳۹۱_+۵۹۱ <sub>۰</sub> | ا1900_1901ء | 70PI_+7PI=    | FPPLOPPIA      | F192+_1944 |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| ڈ نمارک       | l≠ <b>*</b> Λ          | م• • ۽ا     | ÷> 99         | <b>۹۹</b> م    | ÷, 91      |
| نارو ہے       | 1, +9                  | ساءا        | 1×4           | *; 94          | *£9A       |
| انگلستان،ویلز | 15.4                   | 10+0        | 15 <b>*</b> V | <b>ا</b> • ءِا | 99 ء       |
| سویڈن         | 15•4                   | 10+1        | <b>٠</b> , ٩∠ | +; 9Y          | *569       |

| 4                 | [                  | باڻو ٺ ڳھوٺ       | عاکلی زندگی ک             |                       |             |  |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--|
| + <sub>5</sub> 91 | 1 <sub>5</sub> • 1 | 1,01              | <b>•</b> <sub>6</sub> 9 9 | _                     | نمسا        |  |
| 4ء 9∠             | 1, +1              | ۳ + ءا            | • <sub>F</sub> 9 A        | 1,-1+                 | بلجيم       |  |
| + <sub>6</sub> 9! | ۳۰ ءا              | + <sub>F</sub> 9Y | +, 91                     | سااءا                 | فرانس       |  |
| 1,-11             | 1, • 9             | 15 · A            | ۴۰۴۲                      | <b>*</b> ≥ 9∠         | نيدرلينژ    |  |
| ا• • ٢٠           | 1, • 9             | 15+7              | ∠• ءا                     | مم•ءِا                | مغربی جرمنی |  |
| *••               | ۹۳ ء٠              | ÷; 97             | ۰ <sub>۶</sub> ۹۳         | <b>4</b> چ <b>9</b> ۹ | سويثز رلينڈ |  |
| 0.,94             | سا+ءا              | +, 91%            | ۵۸ءِ•                     | <b>٠</b> , ٩٩         | وثلى        |  |
|                   |                    |                   |                           | •• •                  |             |  |

اعدا دوشار پرتنصره:

ان دونوں چارٹوں کے حوالے سے درج ذیل دو باتیں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں:

I: ان مغربی مما لک میں شادی کرنے دالوں کی شرح اس قدر کم ہے،
کہ بیر فی صدنہیں، بلکہ فی ہزار ہے۔ اکثر مما لک میں سومردوں اور سوعورتوں میں سے
ایک مردیا ایک عورت بھی شادی کرنانہیں چاہتی۔ ناروے، انگلتان، بلجیم، فرانس اور
اٹلی میں شادی کرنے والے مردوں اورعورتوں کی شرح دس فی ہزار سے بھی کم ہے۔
ڈنمارک اور سویٹر رلینڈ میں بیشرح نو فی ہزار سے بھی کم ہے۔

یے صورتِ حال ۱۹۷۰ء کے اعداد وشار کے مطابق تھی، جب کہ ۱۹۷۱ء کے اعداد و شار کے مطابق سویڈن میں شادی کرنے والوں کی تعداد ۵ فی ہزار ہے بھی کم تھی۔ ۞ II: ان میں سے اکثر ممالک میں شادی کرنے والوں کی تعداد کا گراف مسلسل نیچ گر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ۱۹۳۲ء سے ۱۹۷۰ء کے دوران

<sup>2 &</sup>quot;Population Decline in Europe" p.9.



<sup>1 &</sup>quot;Population Decline in Europe" p.10.



سویٹر رلینڈ اور اٹلی میں کمی کی شرح ۱۲ فیصد، ڈنمارک میں ۱۳ فیصد سے زیادہ، سویڈن میں ۱۹% اور ۲۰% سے زیادہ تھی۔ میں ۱۹% اور ۲۰% سے زیادہ تھی۔ شادی کرنے میں کمی کی بیشرح مردوں میں تھی۔ خواتین میں صورت حال اس سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ نارو ہے، بہجیم اور سویٹر رلینڈ میں کمی کا بیر حجان ان میں ۱۰%، ڈنمارک میں ۱۵% سے زیادہ، سویڈن میں ۲۵% سے زیادہ تھا۔

شادی کے رتجان میں کی کی بیشرح ۱۹۴۱ء سے ۱۹۷۰ء تک کے عرصہ میں تھی ، جب کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۷۳ء تک کے عرصہ میں بیشرح ۵۳% یک پہنچے گئی۔

۳: امریکہ ہی کی صورتِ حال کے متعلق پیٹرک ہے۔ بوکینن (Patrick J. کیمتے ہیں:

Buchanan)

'' • ۱۹۷ء میں ۲۰ ہے ۲۳ تک کی عمر کی عورتوں میں سے صرف ۲۳ فی صد غیر شادی شدہ تھی۔ ۱۹۹۵ء کا سال آنے پر [بھی بھی شادی نہ کرنے والی خواتین میں سے خواتین یا ۲۸ فی صد تھی۔ ۲۵ سے ۲۹ سال والی عمر کی خواتین میں سے آبھی بھی شادی نہ کرنے والی عورتوں آئی شرح ۱۰ فی صدھ تھی صد جھگئے۔'' ۹ میں گئے۔'' ۹ میں سے ۳۵ میں سے

ہم: بوکینن ہی ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ''تحریک ِنسواں کی کامیا لی کے ہمارے ملک پریقیناً اثرات تھے،جنھیں

اقتباس كالفاظ حسب ذيل مين:

"In 1970, only 36 percent of women aged twenty to twenty-four were un-married. By 1995, 68 percent were in the "never-married" category. Among women twenty-five to twenty-nine, the "never married" had soared from 10 percent to 35 percent."



<sup>• &</sup>quot;The Death of the West" p.37.

## عالمی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے انگری کی ٹوٹ پھوٹ

ریاست ہائے متحدہ (امریکہ) میں [غیر شادی شدہ جوڑوں کے اکشے رہے والوں] (کی تعداد) کی شرح میں ایک ہزار فیصد اضافے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۷۰ء میں ان کی تعداد ۵۰۲۳،۰۰۰ اور اب۵۵ لاکھ ہو چکی ہے ۔ ۱۹۷۰ء میں ان کی تعداد ۵۰۲۳،۰۰۰ اور اب۵۵ لاکھ

بو کینن ہی نے تحریر کیا ہے:

'' • • • • • • ک آبادی کے اعداد و شار کے مطابق ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ شادی سے تشکیل پانے والے کنبول کی شرح کل کنبوں کے مقابلے میں ہر چار گھرانوں میں سے ایک گھرانہ سے بھی کم ہے۔ بغیر شادی کے تنہا رہنے والوں کی سب گھروں کے مقابلے میں شرح ۲۱ فی صد ہے۔ اسٹادی کارواج نہیں رہا۔' •

۵: بیٹرک ہے۔ بوکینن اس حوالے سے جاپانی خواتین کے متعلق لکھتے ہیں: ''تیس سال کی عمر کو پہنچنے والی جاپانی خواتین میں سے نصف سے زیادہ

🛭 یہاضافہ ایک ہزار فی صدے بھی زیادہ ہے۔

2 "The Death of the West" p.42.

اقتماس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"The success of the feminist ideas has had consequences for our country. They may by seen in the 1,000 percent increase in the number of unmarried couples living together in the United States from 523,000 on 1970 to 5.5 million today."

3 "The Death of the West" p.42.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"The 2000census also reports that, for the first time in our history, nuclear families account for fewer than one in four households, while single Americans who live alone are now 26 percent of all households. Marriage is out of fashion."





خواتین [غیر شادی شده] رہتی ہیں۔ انھیں [مفت خور غیر شادی شده خواتین ] کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ گھروں میں رہتی اور اپنی ملازمت کے سلطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متعدد خواتین نے شادی کرنے اور بچ جنم و سے کے خیال ہی کوترک کردیا ہے۔

ان کاشعاریہ ہے:

[''میں اپنے لیے جی رہی ہوں اور زندگی کا لطف لے رہی ہوں۔]'' • ۲: اینڈی مکسمتھ (Andy McSmith) نے برطانیہ میں شادی کرنے کی متوسط عمر کے بہت زیادہ ہونے اور شادی کی رغبت رکھنے والوں کی تعداد میں انحطاط کے متعلق لکھا ہے:

اگر لوگ شادی بھی کریں ، نو شادی کرنے کی متوسط عمر (اب) بہت او پر جا پیکی ہے۔ نو جوان اب عام طور پر شادی نہیں کرتے۔ ۲۰۰۷ء میں نوبیا ہے شادی شدہ جوڑوں میں دولہا کی متوسط عمر ۳۲ سال ۵ ماہ اور دلہن کی عمر ۳۳ سال ۷ ماہ تھی۔

1991ء میں پہلی شادی کے موقع پر مرد کی متوسط عمر ۲۸ سال اور خاتون کی عمر ۲۷ سال اور خاتون کی عمر ۲۷ سال تھی۔شادیوں کی شرح میں غیر معمولی انحطاط واضح کرنے کے لیے صرف یہی بات نہیں، (بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے)، کہ ۱۹۸۰ء میں انگلستان اور ویلز میں ایک ہزار مردوں میں سے ساٹھ اور ایک ہزار خواتین میں سے ۴۸ نے شادی کی۔ ۱۹۹۱ء میں سے

ا قتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"More than half of all Japanese women now remain single by thirty years of age. Known as "Parasite Singles", they live at home with their parents and pursue careers, and many have abondoned any idea of marrying and having children." "Live for myself and enjoy life" is their motto."



The Death of the West" p.21.



تعداد بالترتیب ۴۰ اور ۳۳ ہوگئ اور ۲۰۰۷ء میں پہتعداد علی الترتیب ۱۲ اور ۴۰ ہوگی۔ ۵

2: قومی شاریات برطانیہ کی جانب سے شائع شدہ رپورٹ میں ہے:

3 مطابق ۹۰۰۷ء میں ایو۔ کے میں شادیوں کی طویل تصویر (یعنی داستان) زوال کی تعداد (ایک کہانی) ہے، جو کہ ۱۹۵۱ء میں شادیوں کی طویل تصویر (یعنی داستان) زوال کی انگستان اور ویلز میں ۹۰۰۹ء میں غیر شادی شدہ بالغ لوگوں کی تعداد بر ھی، لیکن شادی کی رغبت رکھنے والوں کی تعداد میں اس قدر کی آئی، کہ وہ ۱۸۲۲ء، جب کہ پہلی شادی کی رغبت رکھنے والوں کی تعداد میں اس قدر کی آئی، کہ وہ ۱۸۲۲ء، جب کہ پہلی شادی کی رجب سے کم شرح سے کہ شرح سے میں جو کہ ۱۹۳۱ء میں کا بندائی اندازے کے مطابق شرح سے اس مردوں میں سے شادی کر رہے والوں کی ابتدائی اندازے کے مطابق شرح سے ۱۲ ھی،

(Independent News U.K) مورخه ۱۳ افروری ۲۰۰۹ و، بعنوان:

[The Big Question: Why does the marriage rate continue to decline, and does the trend matter?]

[ برواسوال: شرح شادی تشکسل ہے زوال پذیر کیوں ہے اور کیا بیر جان قابلِ غور ہے؟ ] رپورٹ کے الفاظ آیا نتصار ] درج ذیل ہیں:

The average age at which people marry, if they marry at all, has crept upwards. Marrying is not generally something teenagers do any more. Mr and Mrs Average Newly-Wed in 2007 were aged 36 years and five months and 33 years seven months respectively.

In 1991, the average first marriage was between a 28-year-old man and a 26-year-old woman. But this is not enough to account for the extraordinary drop in weddings. Sixty out of every thouand men in England and Wales and 48 out of every 1000 women got married in the year 1980. By 1991, those figures had dropped to 40 and 33. In 2007 the figures fell between 22 and 20 respectively.





جب کہ ۲۰۰۸ء میں ان کی شرح ۲۲ تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ۲۰۰۹ء میں ۱۹ سال اور اس سے زیادہ عمر والی ایک ہزار خاتون میں سے شادی کرنے والی عورتوں کی شرح ۱۹.۲ تھی، جب کہ وہ ۲۰۰۸ء میں ۱۹.۹ تھی۔'' 🌣

∠[OECD]:^

[Social Policy Divison - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs]

کی طرف ہے جاری کردہ رپورٹ بعنوان:

[The decline in crude marriage rates between 1970 and 2009]

میں ۳۹ ملکوں میں شادی کرنے والوں کی فی ہزار شرح کے متعلق حسبِ ذیل تفصیل پیش کی گئی ہے:

🐧 ر يورث كاعنوان:

[Marriages Registration decrease.]

اوراس کے الفاظ حسب ویل ہیں:

"The provisional number of UK weddings in 2009 is 266,950. The long-term picture for UK weddings is one of decline, from a peak of 480,285 marriages in 1972.

In England and Wales, the number of unmarried adults rose in 2009, but the provisional number choosing to marry declined, producing the lowest marriage rates since they were first calculated in 1862. In 2009 the provisional marriage rate for men was 21,3 men marrying per 1,000 unmarried men aged 16 and over, down from 22.0 in 2008. The provisional marriage rate for women in 2009 was 19.2 women marrying per 1,000 unmarried women aged 16 and over down, from 19.9 in 2008.



| 46                | عاکمی زندگی کی ٹوٹ چھوٹ |                 |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
|                   | MOATS WEEK              |                 |
| *                 | ٩                       | تركيا           |
| ۸ سے کم           | ۸ ہے زیادہ              | قبرص            |
| ے <u>سے</u> زیادہ | +ا سے زیادہ             | امریکیه         |
| ے سے پچھ زیادہ    | € = 10                  | كوريا           |
| ۲ ہے پچھ زیادہ    | £==9                    | بولينژ          |
| ۲ ہے پچھزیادہ     | 9 سے پچھ زیادہ          | إسرائيل         |
| ۲ ہے معمولی زیادہ | اسے بچھ کم              | ليتقونلا        |
| 4                 | ۸ ہے کم                 | ۋىنمار <i>ك</i> |
| ۲ہے               | 1+                      | جايان           |
| ۲ھے               | ۸                       | مالثا           |
| ۲ ہے کم           | <b>δ=</b> Λ             | ميکسيکو         |
| ۲ ہے کم           | 9                       | فن لينڈ         |
| ۲ےکم              | ρ-A                     | آ سٹریلیا       |
| ۲ےکم              | ۸ ہے کم                 | سوئيثر رلينڈ    |
| ۲ ہے کم           | قريباً ٨                | آئس لينڈ        |
| ۲ ہے کم           | δ=Λ                     | ۲ ترلینژ        |
| F=4               | ۲ ہے کم                 | سويڈن           |
| 4 ہے کم           | ρ                       | ناروپ           |
| ۵ ہے کچھ زیادہ    | ۱۰ سے کم                | نيوزي لينثر     |
| E = 0             | Λ                       | جمهور بيسلوك    |
| ۴ ہے پکھازیادہ    | λ = Λ                   | يونان           |
|                   | A (12. )                |                 |

| 4-67            | عائلی زندگی کی ٹوٹ چھوٹ |                     |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
|                 | As es - 15/28           |                     |
| ۴ ہے کچھزیادہ   | ے کیے زیادہ             | جرمنی               |
| ہم ہے کچھزیادہ  | 9 ہے چھھم               | كينيرا              |
| ہم ہے کچھ زیادہ | ۹ ہے پکھازیادہ          | جمهور بيرزچ         |
| ہ ہے کچھزیادہ   | • ا ہے کچھ کم           | برطانیہ متحدہ (بوے) |
| ہم ہے کچھ زیادہ | •اسے پچھ کم             | نيدرلينڈز           |
| ۴ ہے کھے زیادہ  | 1•                      | ليتويا              |
| س سے پچھازیادہ  | 1 = 1 × 1               | بلجيم               |
| سم ہے کچھ زیادہ | ے بچھ زیادہ             | آ سٹر یا            |
| ۴               | ۸ ہے کم                 | اثلی                |
| ۴               | 9 ہے پکھرزیادہ          | ايستوريا            |
| ۴               | 6 2 = A                 | فرانس               |
| ہم سے کم        | ۱۰ ہے کم                | په تگال             |
| م ہے کم         | ۸ سے کم                 | سپين                |
| یم سے کم        | •اسے کم                 | ہنگری               |
| ہم ہے کم        | قریباً ۷                | چلی                 |
| مهم سیے کم      | ۲ ہے کھرزیادہ           | لیگزمبرگ            |
| م سے کم         | ۸ ہے پکھازیادہ          | بلغاربير            |
| ہ ہے کم         | ۸                       | سلوويينيا           |
|                 |                         | تتجره:              |
| / / / /         | /                       |                     |

ا: ان ٣٩ ملكوں ميں ٢٠٠٩ء ميں شادى كى رغبت ركھنے والے لوگوں كى شرح اس قدر كم ہے، كديہ في صدنہيں، بلكہ في ہزار ہے۔سب ہى مما لك ميں سوم دول الشرح اس قدر كم ہے، كديہ في صدنہيں اللہ ميں سوم دول الشرح اس قدر كم ہے، كديہ في صدنہيں اللہ ميں سوم دول

## عاكى زندگى كى توث پھوٹ

اورسوعورتوں میں ہے ایک مردیا ایک عورت بھی شادی کرنانہیں جا ہتی ۔

ب: ان تمام مما لک میں شادی کرنے والوں کی تعداد کا گراف بلا استثناء نیچ گرا ہے۔ کمی کی شرح ۲۰ فیصد تک پیچی ہے اور بیصورتِ حال پرتگال اور منگری میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔

9: مذکورہ بالا رپورٹ ہی میں ۳۲ ملکوں میں مردوں اور خواتین کی پہلی شادی کے وقت عمر کے حوالے سے

[Age at first marriage year 2008]

[۲۰۰۸ء میں پہلی شادی کے وقت عمر]

کے عنوان کے تحت درج ذیل تفصیلات پیش کی گئی ہے:

| دونول کی اوسط عمر | خوا تین کی عمر | مردول کی عمر | نام ملک           |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ٣٣ = ١٩٨          | rr             | ۳۵سال        | سوئنٹز ر لینڈ     |
| ٣٣ سے کچھ زیادہ   | 77             | قريباه سمال  | سویڈن             |
| ۳۳ ہے کم          | ۳۲ ہے کم       | ۳۳ ہے کم     | ، ئس لين <u>ٹ</u> |
| ۳۳ ہے پچھام       | اسے کھنریادہ   | بہہ ہے کم    | ڈ نمار <i>ک</i>   |
| ۳۲ ہے کچھزیادہ    | ۳۱ ہے کچھ کم   | ۳۳ ہے کم     | ناروپ             |
| ۳!                | ٣٠ - يچه       | ۳۳ ہے کم     | اڻلي              |
| ۳۱                | ۳۰ سے کم       | ۳۲ سے زیادہ  | نيڈرلينڈز         |
| m                 | r•             | ٣٢           | فرانس             |
| m                 | ۳۰ سے کم       | ۳۳ ہے کم     | جرمنی             |
| <b>!</b> "1       | <b>!</b> "+    | rr           | لیگز مبرگ         |
| <b>1</b> "1       | <b>**</b> •    | ٣٢           | فن لينڙ           |
| ا۳ ہے کم          | ۳۰ ہے کم       | ٣٢           | آ سٹریا           |
|                   |                |              |                   |

| 4           | ف پیموٹ            | عا کلی زندگی کی ٹوپ |                    |
|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| اسے کم      | ۳.                 | ۳۲ ہے کم            | آ ئس لينڈ          |
| ا۳ سے کم    | ۳۰ ہے کم           | ۳۲ ہے               | برطانیہ تحدہ[یوکے] |
| ا۳ ہے کم    | ۲۹ ہے کم           | rr                  | يونان              |
| ۳۰ ہے کم    | ۲۹ سے کم           | ا۳ ہے کم            | بلجيم              |
| ۳۰ سے کم    | ۲۹ سے کم           | ا۳ ہے کم            | سلووىريا           |
| 19          | 71                 | ٣.                  | مالط               |
| ۲۹ سے کم    | <b>r</b> A         | ۳۰ ہے               | سپي <u>ن</u>       |
| ۲۹ ہے کم    | ۲۷ سے زیادہ        | ۳۰ سے کم            | ہنگری              |
| ۲۹ ہے کم    | 27 <u>سے</u> زیادہ | ٢٩ يے زيادہ         | كينيرا             |
| ۲۹ ہے کم    | 12                 | وسوستے کم           | جمهوریه چیک        |
| ۲۸ سے زیادہ | ۷۲ سے نیادہ        | <b>79</b>           | پرتگال             |
| ۲۸ ہے کم    | ۲۷ سے کم           | 79                  | قبرص (۲۰۱)         |
| 17۸ سے کم   | ۲۷ سے کم           | <b>r</b> 9          | ايسثوريا           |
| ۲۷ سے زیادہ | . 14               | ۲۸ ہے کم            | جمهورية سلوك       |
| 14          | ۲۵ سے زیادہ        | ۲۹ ہے کم            | بلغاربير           |
| <b>r</b> ∠  | ۲۵ سے زیادہ        | ۲۹ ہے کم            | رومانيير           |
| ۲۷ ہے کم    | ۲۵ سے زیادہ        | ۲۷ <u>سے</u> زیادہ  | ليتويا             |
| ٢٦ سے زیادہ | ra                 | 21 سے زیادہ         | ميکسيکو(۳)         |
| ۲٦          | ra                 | 14                  | پولينڈ             |
| ٢٦          | ta                 | <b>t</b> ∠          | ليتھونيا           |
|             |                    |                     | تنجره:             |
| - t -       |                    | •4                  |                    |

ندکورہ بالاتفصیل سے بیہ بات واضح ہے، کدان ۳۲ ملکوں میں پہلی شادی کرنے والوں کی کم از کم متوسط عمر ۳۳ سال ۲ ماہ تھی۔ والوں کی کم از کم متوسط عمر ۳۳ سال ۲ ماہ تھی۔

## عالمی زندگی کی ٹوٹ چیوٹ کے انگل

۱۰: آبادی کے متعلقہ محکمہ (Population Reference Burea) کی

جانب ہے درج ذیل عنوان:

[In U.S., Proportion married at lowest Recorded levels]

[رياست مائے متحدہ (امريكه) ميں شادى كى درج شدہ تاریخ كا كم ترین تناسب]

کے تحت ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں ہے:

''امریکی کمیونٹی سروس کے مہیا کردہ اعدادوشار کے مطابق ۲۰۰۰ء سے ۲۰۰۹ء

کے دوران ۲۵ سے ۳۴ سال کے بالغ لوگوں میں سے شادی کرنے والوں کی

شرح میں ۱۰ فصد کی ہونے سے شرح ۵۵ سے ۵۸ فیصد رہ گئی ہے۔ اس

دورانیہ میں ان لوگوں کی تعداد میں تیزی ہے اضافہ ہوا ہے، جضول نے بھی

شادی نہیں کی ۔ان کی شرح ۳۴ سے ۲۸ فیصد ہو چکی ہے۔" ٥

اا: امریکه میں قومی مرکز برائے طبق شاریات (National Center for Health Statistics)

کی جانب سے شائع شدہ رپورٹ میں حسب ذیل باتیں ذکر کی گئیں: ان د میسویں صدی کے دوسر سے نصف میں امریکی لوگوں کی ایمپلی شادی کی

عمر میں نمایاں اضافہ مواہے۔ (اس طرح) نغیرشادی اور [بھی بھی شادی

نہ کرنے والے ا بالغ لوگوں کے تناسب میں اضافے ہوئے ہیں۔ "3

تیار کرده از مارک مارتھر [Mark Marther] اور ڈیانا لیوری [Diana Lavery] مارک مارتھر
 ایڈیشنل نا ئیسے صدراورڈیا نالیوری آبادی کے متعلق تکلہ کے داخلی پروگرام میں ریسری آلیوی ایٹ ہیں۔
 ریورٹ کے الفاظ درج ڈیل ہیں:

"Between 2000 and 2009 the share of young adults ages 25 to 34 who are married dropped 10 percentage points, from 55 percent to 45 percent, according to ACS data. During the same period, the percentage who never been married increased sharply, from 34 percent to 46 percent."

🛭 رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں:

"During the latter half of the 20th century, there were notable increases in the age of first marriage among Americans and related increases in the proportion of unmarried and never married adults."



#### 

ب: '' ۲۵ سے ۴۴ سال کی عمر کے مردوں اورعورتوں کی ستر فیصد سے زیادہ تعداد نے بھی بھی شادی نہیں کی ، (ان میں سے) الے فی صد مرد اور ۹ کے فی صدخواتین ہیں۔'' ۴

ج: ''مردوں کے ۴۰ سال کی عمر میں شادی کرنے کے امکانات ۸۱ فیصد اورخوا تین کے ۸۲ فیصد ہیں۔''

## ج: زنا کے عام ہونے کا خاندان کی شکست وریخت کا سبب ہونا:

جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے ، تو شادی کرکے کنبہ تشکیل وینے والوں کی ایک بڑی اکثریت شادی کوبھی جنسی ضرورت پورا کرنے کی ایک شکل ہی بمجھتی ہے۔ جس شادی کا بیہ حال ہو، تو وہ شادی شدہ جوڑوں کو نا جائز جنسی تعلقات ہے

## رو کئے میں اپنا کر دار کس طرح ادا کر پائے گی؟ 🏵

اس بارے میں رپورٹ کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Over 70% of men and women aged 25-44 have ever been married; 71% of men and 79% of women."

اس سلسلے میں رپورٹ کے الفاظ درج ذیل میں:

"The probability that men will marry by age 40 is 81%; for women 86%."

ر پورٹ کاعنوان:

[Who marries and when? Age at First Marriage in the United States: 2002]

By: Paula Goodwin, Ph.D, Brittany McGill, M.P.P., and Anjani Chandra, Ph.D. no 19, June 2009.

🛭 اس سلسلے میں ذیل میں دوا قتباسات ملاحظہ فرما ہے:

ا: اس سلسلے میں لندن سے شائع ہونے والے اخبار | الشرق الاوسط ] نے ۱۵ جولائی ۹ ۱۹۷ء کے شارے میں اعداد وشار دیتے ہوئے لکھا:

یورپ بیں 20 فیصد شوہراپی میویوں کی خیانت کرتے ہیں۔عورتیں بھی یکی کام اس ہے بچھ کم شرح سے کررہی ہیں۔ سے کررہی ہیں۔ کررہی ہیں۔ کررہی ہیں۔ کررہی ہیں۔ کررہی ہیں۔ کررہی ہیں۔ کررہی ہوئی ہے۔ بیاوگ اپنی میویوں کی نسبت اپنی اگرل فرینڈز میرکیک ہے۔ بیاوگ اپنی میویوں کی نسبت اپنی اگرل فرینڈز میرکیک ہے۔ کرمہ ۱۹۵۰ھ)۔ ہے ہے خیانت کم کرتے ہیں۔ (بحوالہ مجلہ الا کمان) لبنان مورجہ الحرم ۱۹۰۰ھ).

## عالمی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے کہ

امریکہ میں کثرت طلاق کے اسباب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پیٹر سن اور پیٹر کم لکھتے ہیں: ''طلاق یا فتہ خواتین کی اکثریت (۵۴ فی صد) نے بیان کیا، کہ ان کے

ب:جمر پیٹرین اور پیٹر کم اس حوالے سے امریک کے متعلق لکھتے ہیں:

"امریکہ کے تمام شادی شکرہ لوگوں میں سے تقریباً ایک تہائی (۳۱ فی صد) کے (شادی سے) پہلے یا (شادی کے ) بعد (ناجائز جنس) تعلقات ہیں۔ یہ ہالی وڈیا نیویارک شہر کے اعداد وشار نہیں، بلکہ یہ قومی سطح پر زناکرنے والوں کا تناسب ہے۔

ی پیشد ایک رات تک رہنے والے نہیں۔ امر کی (ناجائز جنسی) تعلقات اوسطاً کم و بیش ایک سال تک چلتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کہ ان تعلقات کے باتی رہنے کی قوت بہت می امر کی شادیوں سے زیادہ ہے۔

اس (صورتِ حال) کے خاتمہ کے کوئی آٹارنہیں۔ان دھوکہ بازوں کی ایک اقلیت ( ۲۸ فی صد ) کے ماں ایے موجودہ انعاقات کوجلدختم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔''

'' ہالی وڈ کی بیویوں اور ہالی وڈ کے خاوندوں کو بھول جائے۔ '' پیدوہ (معاملہ ) ہے، جو بوسٹن، بریکھم اور ہرامر کی شہر یا قصبے، جس کا بھی آ ہے آج نام کیجئے، میں حقیقتا ہور ہاہے۔

آج، امریکیوں کی اکثریت ( ۱۲ فی صد ) کا خیال ہے، کہ ان کے ( دائر ہ شادی سے باہر ) کے تعلقات میں کوئی اخلاقی غلطی نہیں ۔مزید بر آ ں ہم ان کی تاہ کن' دعقل تو جیہ'' سنتے ہیں: ''ہمارے علاوہ شرخض بھی تو بھی کرر ہا ہے۔'' ﷺ

🚖 یعنی بم فلی و نیامیس کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کی بات نہیں کررہے۔

耸耸 "The Day America Told The Truth" p.94-95.

اقتال كے الفاظ به بن:

"Almost one-third of all married Americans (31 percent) have had or are now having an affair. This isn't a number from Hollywood or New York City. It's the national average for adultery. The affairs aren't one-night stands either. American affairs last, on the average, almost a year. That shows more staying power than do many American marriages.

The end is not in sight. Only a minority of those who are cheating (28 percent) have any plans to end their current affairs soon."

"Forget about Hollywood Wives and Hollywood Husbands. Here's what is really happening in Bostin and Birmingham and in anyother U.S. city or town you name Today, the majority of Americans (62 percent) think that there's nothing morally wrong with the affairs they're having. Once again, we hear the killer rationalization that "everybody else does it too."



## عالمی زندگی کی ٹوٹ چھوٹ 🕽 🌓

شوہر بھنگے ہوئے تھے۔لیکن کم وبیش نصف (۲ ہم فی صد) شوہروں نے اپنی سابقہ بیویوں (سے تعلق والے لوگوں) کے حوالے سے واضح طور پر نشان دہی کی۔ (خلاصہ کلام یہ ہے، کہ) سارے امریکہ میں (شادی شدہ لوگوں کا اپنے دائرے سے باہر) بھنگتے پھرنا بہت زیادہ ہے۔'' • • دسری طرف قابلِ غور بات یہ ہے، کہ کنبوں کی تشکیل اوران میں باہمی ربط میں

دوسری طرف قابل غور بات یہ ہے، کہ کنبوں کی تشکیل اور ان میں باہمی ربط میں بچوں کا وجود اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن وہ بچے جن کے بابوں کا حتمی علم نہ ہو، کسی خاندان کو استحصر کھنے میں کیا اثر رکھیں گے؟

اس تشکیک کے بتیج میں شوہراوراس کی اولا داور میاں بیوی میں قلبی ربط کمزور پڑجا تا ہے اور ان کے درمیان خاندانی زندگی کو مربوط رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ۔اسی لیے خاندانی نظام ہمیشہ ٹوٹ کھوٹ کا شکار رہتا ہے۔ان لوگوں کی صورتِ حال کے متعلق ول دیورانٹ نے کھا ہے:

اب بڑے شہروں میں گھر کا نظام ختم ہونا شروع ہوگیا ہے۔ ایک ہی (خاتون) پر اکتفا کرنے والی شادی نے اپی جاذبیت کھودی ہے اور بلاشک وشیہ [متعہ کی شادی] بہت بڑی اکثریت کی تائید کی وجہ سے کامیاب ہونا شروع ہوجائے گی، کیونکہ شادی ہے افزائش نسل تو مقصود ہی نہیں ۔ آزاد شادی خواہ جائز ہویا نا جائز ، اس کے رواج میں اضافہ ہوجائے گا۔ ہر چیز میں مردکی تقلید کرنے کے بعد عورت مردکو شادی سے پہلے تجر بہی

• [The Day America Told The Truth] p.92.

اقتباس کے الفاظ یوں ہیں:

"Most divorced wives (54 percent) revealed that their husbands strayed — but almost half (46 percent) of the husbands pointed a knowing finger at former wives. There are a lot of Strays out there across America."



## عالمي زندگي کي ٽوٺ پھوٺ

ترغیب دے گ۔ اس سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہوگا اور ٹوٹی ہوئی شادیوں کی جھینٹ چڑھنے والی خواتین سے شہر بھرجائیں گے۔ • د: خاندانی شکست وریخت کے متعلق عالم غربی کے اعداد وشار:

زنا کے عام ہونے سے خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ کے دلائل میں ہے ایک بات مغربی دنیا میں طلاق کے بارے میں شائع ہونے والے اعدادوشار ہیں۔اس حوالے ہے ذیل میں قدر نے تفصیل ملاحظہ فرمائے:

ا: ویل ڈیورنٹ نے طلاق کے واقعات کے متعلق لکھا ہے:

یں تینور میں ۱۹۲۱ء میں طلاق اور شادی کی شرح مساوی تھی ،کیکن آخری چارسالوں میں شادی کی نسبت طلاق کی شرح میں ۳۵ سے ۵۰ فیصد تک اضافہ ہوگیا۔ شکا گو میں ۱۹۲۱ء میں انتالیس ہزار شادیاں ہوئیں اور تیرہ ہزار طلاق کے واقعات رونما ہوگے۔

نیویارک میں ۱۹۲۴ء میں شادی کی شرح، ۱۹۲۳ء کے مقابلے میں ۴،۲ فیصد کم اور طلاق کی شرح میں ۸،۲ فیصد اضافہ ہوگیا۔'' 🏵

۲: پیری گلموٹ (Pierce Guilmot) نے گیارہ یور پی ممالک میں طلاق کی فی صد شرح اوسط کو درج ذیل جارث کی صورت میں پیش کیا ہے:

حارث اسلامیاره ممالک میں ۱۹۵۱ ہے ۱۹۷۴ تک طلاق کی فی صد شرح اوسط

یام ملک ۱۹۵۱\_۱۹۵۵ء ۱۹۵۱\_۱۹۲۰ء ۱۲۹۱\_۱۹۲۹ء ۲۲۹۱ میل میل

| : نمارک     | 14,9 | 14.0 | 14,6 | r1,7"  | ra   |
|-------------|------|------|------|--------|------|
| ارو ہے      | Λ,∠  | ۸,۵  | 9,1  | 11.9   | 14,4 |
| نگلشانءويلز | ۸٫۳  | 4.4  | Λ.9  | البيها | 14.1 |

کتاب [مباهج الفلسفة] ص ۲۳۵ ۲۳۹ باختصار.

<sup>2</sup> المرجع السابق ص ١٣.



والمحارث أرار المحارب

A DA

| 440             |            | عا ق رندق ق توت بطوت |            |            |               |
|-----------------|------------|----------------------|------------|------------|---------------|
| عد کے سالوں میں | FIBT-71814 | الاقاردلاقاء         | ۲۵۹۱_+۲۹۱۹ | ,1900_1901 | نام ملک       |
| mmy             | r•.9       | 14,4                 | FY,+       | 10,1       | سويڈن         |
| 14,1            | ۵۲۱        | IM                   | IM         | 17,1       | نمسا          |
| 4.6             | 9,5        | ۷.۵                  | ۲,۵        | 4.6        | بلجيم         |
| М               | 11,64      | 9.9                  | 9.4        | 1•1        | فرانس         |
| 10,4            | 9,5        | ∠.•                  | ۲.9        | 4.4        | نيدرلينڈز     |
|                 | 10.4       | ٢٢                   | 14+        |            | مغربی جرمنی   |
| 14.9            | 1179       | IKA                  | IKIY       | ITO        | سوينز رلينڈ   |
| <b>0</b> 0, 6   | ሺዝ         | ٣٢                   | <b>1</b> 2 |            | يونا <u>ن</u> |
|                 |            |                      |            |            | **            |

تتصره:

A. D. A.

اس چارٹ پر پیری گلموٹ کا ہی تبھرہ ملاحظ فرما ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:
'' پور پین مما لک میں واقعات طلاق کی تعداد میں اختلاف کے باوجود
مشترک بات یہ ہے، کہ ان کی تعداد اور ان کے شادی کے ابتدائی سالول
میں رونما ہونے میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔' €
اس بارے میں ایک قابلِ ذکر بات ہے بھی ہے، کہ ان مما لک میں شادی کے
تھوڑی مدت بعد ہی طلاق کا معالمہ پیش آ جا تا ہے۔ €

المرجع السابق ص ٥٥. اقتباس كے الفاظ حسب ذيل بين:

"Although the trend varies in intensity, divorce is everywhere becoming more common and taking place at an earlier age."

🥴 اخبار الشرق الاوسط نے اپنے شارے ۵۵۵ جلد دوم میں لکھا ہے:

''چوالیس سالدامریکی گراہم انڈرین نے بتیں سالداپی دوست جیدے ہیوز ہے کل لاس اینجلس میں ۵ آ دمیوں پرمشتل ایک مختصر تقریب میں شادی کی۔انڈرین کی ہیوز سے یہ تیسری شادی تھی۔ ایک ماہ پہلے بھی اس نے طلاق دینے کے فوراً بعداس سے شادی کر لی تھی۔ پھراس نے تیسری مرتبہ اس سے کل شادی کی، کیونکہ اسے محسوس ہوا، کہ وہ اس کے بغیر زندگی بسر نہیں کرسکتا۔ اب ⇔ ا



<sup>• &</sup>quot;Population Decline in Europe" p.12.

## عالمی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے

النا: پیرک ج۔ بوکینن نے لکھا ہے:

طلاق لينے والى خواتين كى تعداد كالات كالات

ا ب شراہم نے وعدہ کیا ہے، کہ اسباب خواہ کچھ بھی ہوں، وہ آئندہ طلاق نہیں دے گا۔'' (مجربہ مورجہ ۲۲ اسرال ۱۹۸۰ء برطابق ۹ بیمادی الثانی ۱۳۰۰ھ)

مغربی دنیامیں بسااوقات شادی چند گھنٹوں ہے زیاد دنہیں رہتی ۔اخبار (الشرق الاوسط) ہی نے لکھا ہے: ''وولف کے بعد شادی کی دنیامیں ایک امریکی تاجرآیا،جس کا نام نامس مانفیل تھا، جو کہ چند سال قبل ۱۹۱ سال کی عمر میں فوت ہوا۔اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، کہ اس نے ایک مرتبہا پی ووست سے صرف آئے تھے گھنے کے لیے شادی کی اور پھراتی دن اسے طلاق دے دی۔'' (مورجہ میں فومبر ۱۹۷۹ء).

• "The Death of The West" p.43.

اقتباس كے الفاظ درج ذيل ہيں:

"As late as the 1950's, divorce was a scandal, "shacking up" was how "white trash" lived, abortion was an abomination and homosexuality the "love that dare not speak its name". Today half of all marriages end in divorce, "relationship" are what life is about, and "the love that dare not speak its name" will not shut up."

ہے بات یوالیں سینسس بیوریو [U.S. Census Burcau] کی طرف ہے۔۲۰۱۲ء میں حسب ذیل عنوان والی رپورٹ میں ذکر کی گئی۔

[Table 132: People who got married and divorced in the past 12 months by state : 2009]



طلاق کے واقعات شادیوں کی تعداد کے نصف سے زیادہ تھے۔ ہ:مغربی دنیامیں عائلی نظام کامستقبل:

بعض لوگ بیسوال اٹھاتے ہیں، کہ کیا ان حالات میں مغربی و نیا میں عائلی نظام باقی بھی رہے گایانہیں؟

اس سوال کا جواب مغربی مفکر پیری گلموٹ سے سنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

''بہت سے حقائق اس بات پر دلالت کناں ہیں، کہ ایک معاشر تی ادارے
کی حیثیت سے کنے کوئی اطراف سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان تغیرات
کے دونما ہونے ہیں اگر چہ سویڈن سب پر سبقت لے گیا ہے، کیکن دوسرے
ممالک خصوصاً ڈنمارک اور ناروے میں نظر آنے والی صورت حال کے پیش
فظر شاید کنیہ بچوں کی پیدائش کے لیے واحد قانونی دائر ہنیں رہے گا۔'' • • فظر شاید کنیہ بچوں کی پیدائش کے لیے واحد قانونی دائر ہنیوں رہے گا۔'' • • • فیر ورت عفت کے متعلق قرآنی اشارہ:

جہاں جنسی انارکی کا غلبہ ہو، وہاں کنبہ کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت پہلے سے بیاشارہ دے دیا ہے، کہ فحاثی سے اجتناب کے بغیر کنبے کا قیام اور بقا ممکن نہیں۔ارشادِر بانی ہے:

<sup>&</sup>quot;Accordingly, a number of features seem to indicate a challenge to the family as an institution, in at least several respects. If Sweden is the forerunner of similar changes, in other countries, as already seems to be true with regard to Denmark and Norway, the family might in any case cease to be the unique normal framework for procreation."



<sup>• &</sup>quot;Population Decline In Europe" p.11.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

عائلی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کے 😭 🕀

﴿ وَ بِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُواْ اَوُلَادَ كُمْ مِّنْ اِمُلَاقَ نَحْنُ لَوْ اللَّهِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ ﴾ • نَرُزُو اللَّهُ مَا فَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ ﴾ • [ اور مال باپ کے ساتھ خوب احسان کرواور ناداری کے (اندیشے ہے) اپنی اولا دکوقل نہ کرو، کیونکہ تحسیل اور انھیں ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہول یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹانا۔]

سید قطب اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: یہ کنے کی آئندہ نسلوں کے ساتھ رابطہ کی اساس ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے) بیٹوں کو باپوں کے متعلق اور باپوں کو بیٹوں کے بارے میں نصیحت فر مائی۔ دورانِ نفیحت انھیں اس اصول اور قاعدے کی پاس داری کا حکم دیا، جس کی بنیاد پر کنبہ قائم رہتا ہے۔

الله تعالیٰ نے انھیں بے حیائی کے ظاہری اور پوشیدہ کاموں سے روکا۔ بیہ ممانعت سابقہ نصیحت سے کلی طور پر مرتبط ہے، کیونکہ ظاہری اور مخفی بے حیائیوں کی دلدل میں نہ خاندان کا قیام ممکن ہے اور نہ معاشرت کا۔ بے حیائی کے پھیلانے کو پہند کرنے والے ہی در حقیقت وہ لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں، کہ خاندانی نظام کی چولیں ہل جائیں اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ ©



<sup>🛭</sup> في ظلال القرآن ٣/٢٦ ٤٢٣\_ باختصار.



<sup>🚯</sup> سورة الأنعام / جزء من الآية ١٥١.



# بچوں کی شرح پیدائش میں کی

. آبا دی کی تعدا داوراس میں اضافه کسی قوم کی تغییر وتر قی اوراس کی قائدانه حیثیت کی حفاظت میں اہم کر دار ادا کرتا ہے۔اس طرح امتوں اور ان کی تہذیبوں کی ہربا دی میں آیا دی کے انحطاط کا حصہ بھی کچھ کم نہیں ۔

اس سلسلے میں پیٹرک ہے۔ بوکینن لکھتے ہیں:

'' جییا کہ ایک طویل مدت تک افزائش نسل امتوں کے صحت مند ہونے کی علامت تھی، اس طرح آیادی کی تعداد میں انحطاط زوال پذیرامتوں اور تہذیوں کی نشانی بن چکا ہے۔' 🕈

سی معاشرے میں زنا کا بھیلاؤ متعدد پہلوؤں ہے آبادی میں کمی کا سبب بنیآ ہے۔مغربی دنیامیں آبادی میں مسلسل کمی اس حقیقت کا مند بولتا ثبوت ہے۔اہل مغرب کا اہل مشرق اورخصوصاً عالم اسلام کوآیادی میں کمی کا درس شوگر کوٹلڈ (Sugar Coated)

زہر ہے۔

The Death of The West" P.11.

اقتتاس کے الفاظ ذیل میں ملاحظہ کیھے:

"As a growing population has long been a mark of healthy nations and rising civilizations, falling populations have been a sign of nations and civilizations in decline."



## پوں کوٹر تی پیدائش ٹس کی 🕽

نوفیق البی سے اس بارے میں تین عنوانوں کے تحت ذیل میں گفتگو کی جارہی ہے: ا

## بچوں کی شرح پیدائش میں کمی

معاشرے میں زنا کے عام ہونے ہے آبادی میں کی ہوتی ہے۔اس کے اسباب حسب ذیل ہیں:

ا: زنا جنسی امراض کے پھلنے کا سبب ہے، جن کے نتیجے میں بہت می اموات واقع ہوتی میں۔ •

۲: جنسی انارکی کے پھیلاؤ کے سبب شادی کرنے والوں کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔ 🏵 پیری گلمو ف (Pierre Guilmot) کھتے ہیں:

'' غیر شرق بچوں کی شرح پیدائش میں اضافے کے باوجود، شادی کرنے والی کی تعداد میں قلت کی وجہ ہے، پیدائش کی شرح میں ہونے والی کی کاز الدنہیں ہوسکتا۔'' ا

۳: لوگوں کی انتہائی قلیل تعداد، جو شادی کرتی ہے، وہ بھی ہے بیدا کرنانہیں چاہتی۔اس مقام پر بیسوال سامنے آتا ہے، کہ شادی کرنے سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ان کے گھر کے ایک جمیدی پر چھوڑتے ہیں۔فرانس کے ایک مشہور کالج کے ڈین نے پول بیور یوسے بیان کیا، کہ

اقتباس کے الفاظ ورج ذیل ہیں:

"However, the increase in illegitimate births does not seem to be sufficient to offset the effects of lower nuptiality on fertility."



اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب بندا کے صفحات ۲۲۱۔۲۲۳ ملاحظ فرائے۔

اس ملسلے میں تفصیل کے لیے دیکھتے: اس کتاب کے صفحات ۲۵۹ ۵ ۲۵ ملاحظ فرائے۔

<sup>3 &</sup>quot;Population Decline In Europe" p.12.

ن کی کی گرتی پیدائش میں کی 🚅 🚓

عام نو جوانوں کا عقدِ نکاح سے مقصود ایک بدکار عورت کو اینے گھر میں خدمت کے لیے رکھنا بھی ہوتا ہے۔ وہ دس بارہ سال تک فتق و فجور کی وادیوں میں شادی کے بندھن ہے آ زادسرگردان اور حیران رہتے ہیں ، پھر ایک وقت آتا ہے، کہ وہ آوارگی اورقلق واضطراب کی اس زندگی ہے اُس اُ جاتے ہیں، تو وہ کسی ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں، تا کہ وہ گھر کے اطمینان وسکون اوراُس کے باہر کی ، آ زاد دوئتی کی لذت ، کو یکجا کرشکیس ۔ 🌣 ہ: جنس اناری کے پھیلاؤ کی صورت میں بچوں کی ولادت کورو کنے کی کوششیں زیادہ ہوجاتی ہیں، کیونکہ انھیں جنسی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ مادہ منوبیرضائع کیا جاتا ہے، مانع حمل گولیاں استعمال کی جاتی ہیں۔اگر حمل قراریائے، تواہے ختم کرنے کے لیے متعدد تدابیرا ختیار کی جاتی ہیں۔اگر پھر بھی بچہ پیدا ہوجائے ،تو پھرسب حدود تجاوز کرتے ہوئے ، بیچے کوکسی نہ کسی طریقے ہے قتل کردیا جاتا سے یا برف بوش ٹیلوں ، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں یا سڑکوں پر بھینک دیا جاتا ہے۔ بیسارے طریقے ایسے معاشروں کی آبادی کی کمی میں موثر ثابت ہوتے ہیں۔ سورون نے لکھا ہے:

'' قانونِ فطرت ہے، کہ کوئی بھی امت جب نفسانی شہوتوں کی آواز پر لبیک کہتی ہے اور بے راہ روی اور جنسی لذتوں میں غرق ہوتی ہے، تو وہ اولا دیدا کرنے اور نسل کے باتی رکھنے سے عافل ہوجاتی ہے۔ وہ بچوں کو اپنی آزادی، لذت اور معاثی خوش حالی کی راہ میں رکاوٹ مجھتی ہے۔ قانونِ فطرت کا بید دشمن طرز عمل جنسی شہوتوں کے پرستاروں کومنع حمل اور استعال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا استعال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا

Towards Moral Bankruptey) p.56 • بحواله كتاب [پرده] ص ۹۹.



#### 

نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ ابتدا میں تو اس امت کے افراد کی تعداد برقر ار رہتی ہے اور اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوتی، لیکن پھر اس میں انحطاط اور ہلاکت کا آغاز ہوجا تا ہے، حتیٰ کہ افراد کی قلت کے باعث نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، کہ وہ اپنی بنیادی اور لازمی ضرور توں کو بھی پورانہیں کرسکتی۔'' •

### مغربی دنیا میں اسقاطِ حمل:

مغربی دنیا میں منع حمل کے لیے مختلف اسالیب و دسائل کی کثرت کا اندازہ کرنے کی غرض سے درج ذیل اقتباسات ملاحظہ فر مایئے:

ا:طبی خد مات کی ایسوسی ایشن کے سابق سر براہ پروفیسر پورٹ نے اپنی تیار کر دہ رپورٹ میں کھاہے:

'' دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی عرصے میں اسقاطِ حمل اور ولا دت کے واقعات کی تعداد برابرتھی '' ہ

۴: کیترینن والا بریگ (Catterenine Valabrague) اس رپورٹ کے نقل کرنے کے بعد کھتی ہیں:

''معلوم ہوتا ہے، کہ فرانس کے تمام علاقوں میں (ولادت) رو کئے کے بارے میں کوئی خاطر خواہ مثبت تبدیلی رونمانہیں ہوئی، بلکہ پیرس میں تو اسقاطِ حمل کے واقعات کی تعداد ولا دتوں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ اس صورتِ حال کا ایک ایسے ملک میں پیش آنا، جس کی اکثریت کیتھولک ہے، بہت عجیب وغریب اوراذیت ناک ہے۔''

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ص ١٤٤.



<sup>• (</sup>American Sex Revolution) ص ۷۸-۷۸ بحواله كتاب إحركة تحديد النسل إص ٥٠ .

 <sup>&</sup>quot;ضبط النسل وتنظيم الأسرة" ترجمه: يوسف كالل ص ١٤٣.

المعلق المعلى المركبيدائش مين كى المحكود المحك

۳: پیٹرک ہے۔ بوکینن نے اسقاطِ حمل کے حوالے سے کافی معلومات نقل کی ہیں۔اس بارے میں چندا کی اقتباسات ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

راس بارے میں چندایک افتباسات ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

ا: ''روں میں ہرتین میں ہے دوشل ولادت سے پہلے ختم ہوجاتے ہیں۔روی

خواتین کے اسقاطِ حمل کی ہرعورت کے لیے شرح ہم میں ہے ۲۵ ہے اورروی

شرح اموات ابشرح ولادت ہے ۵۰ فیصد زیادہ ہے۔'' ۵ بالفاظِ دیگر ۱۹۰۰ میں سے ۲۸ ہیا۔

بالفاظِ دیگر ۱۹۰۰ میں سے قریباً ۲۲۲ حمل ضائع کردیے جاتے ہیں۔

بانفاظِ دیگر ۱۹۰۰ میں نے آئے ، کہ مؤرخین [ مانع حمل گولی ] کو [ مغربی دنیا کے

لیے خود کشی کی گولی ] کا نام دیں۔'' ۵

ج: ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں [اسقاطِ حمل] کی تاریخ کے متعلق بوکینن

لكھتے ہیں:

١٩٢٧ء تک اسقاطِ حمل کے لیے سالا نہ چھ ہزار اپریشن ہوئے تھے۔

• ١٩٧ء ميں ان کي تعداد ۲ لا ڪھ ہوگئي ،

۱۹۷۳ء میں ان کی تعداد حیولا کھ ہوگئی ،

دس سالوں کی مدت میں ان کی سالا نہ تعداد پندرہ لا کھ تک پنچ گئے۔اسقاطِ حمل

• "The Death of the West" p.18.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Two of every three pregnancies in Russia are terminated before birth. Russian women average 2.5 to 4 abortions each and Russian's death rate is now 70 percent higher than the birthrate."

🛭 المرجع السابق ص ٢٦.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Historians may one day call "the pill" the suicide tablet of the West."





کے اپریشنوں نے گلے کے اپریشنوں کی جگہ لے لی، جن کے امریکہ میں سب سے زیادہ ابریشن ہوتے تھے۔

جسٹس بلیک من کے فیصلے (۱۹۷۳ء) سے لے کراب تک اسقاط صل کے ۴۸ ملین (۴ کروڑ)اپریشنز ہو چکے ہیں۔

امریکہ میں ۳۰ فیصد حمل اسقاطِ حمل کرنے والے کی کلینگ کی میز پرختم ہوجاتے ہیں۔ ۵

د: منع حمل اوراسقاط حمل کے بارے میں تبھرہ کرتے ہوئے بوکینن نے لکھا ہے:

I: '' تا ہم مغربی خواتین اپنے حمل کواس قدر زیادہ تناسب سے ختم کر

رہی ہیں، کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے یور پی نسل کے صفایا اور ان کی اپنی امتوں کے
خاتمہ کا نقشہ چیش کرتا ہے۔'' گ

اقتباس كے الفاظ حسب ذيل بين:

By 1966, 6,000 abortions were being donc every year. By 1970 that figure had leapt to 200,000. By 1973 600,000 abortions were being done. Within a decade, the number of abortions had soared to 1.5 million a year and abortion had replaced tonsillectomies as the most common surgical procedure in America. Since Justice Blackmun's decision, 40 million abortions have been performed in the United States. Thirty percent of all pregnancies now end on a tabletop in an abortionist's clinic.

2 "The Death of the West" p.24.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"Yet, Western women are terminating their pregnancies at a rate that represents autogenocide of European ancestry and an end of their nations."



<sup>1 &</sup>quot;The Death of the West" p.26-27.

- نیون کی شرع پیدائش میں کی اس کا میں کا استان میں کار استان میں کا ا

II: "بیہ بات واضح ہوچکی ہے، کہ منع حمل اور اسقاطِ حمل سے نفع حاصل کرنے والے ..... جیسا کہ پوپ نے پیش گوئی کی تھی ..... وہ خود غرض مرد ہی ہیں، جو خوا تین کو استعال کر کے کلینکس کے کاغذی رو مال کی طرح دور پھینک دیتے ہیں ۔ " کہ خوا تین کو استعال کر کے کلینکس کے کاغذی رو مال کی طرح دور پھینک دیتے ہیں ۔ " کہ بہ: یو۔ الیس سینسس بیور یو [U.S. Census Burcau] کی رپورٹ کے مطابق [امریکہ میں استاطِ حمل کے حالات کی تعداد ۲۰۰۰ء میں ان کی تعداد ۲۰۱۰ تھی ۔ ] گ

. مغربی د نیامیں آبادی میں کمی

ا: مغربی مما لک میں آبادی کے انحطاط کے متعلق فیوجن گریبینک Eugene) (Grebenik ککھتے ہیں:

گزشتہ دس سالوں میں متعدد یور پی مما لک میں شرح پیدائش میں کی واقع ہوئی ہے۔بعض ملکوں میں یہ کی اس حد تک ہوئی ہے، کہ اموات کی شرح، پیدائش کی شرح سے زیادہ ہوگئ ہے اور آبادی کی تعداد میں حقیق کی نوٹ کی گئی ہے.....

<sup>[</sup>Table 103: Abortions - Number and Rate by State of Occurence : 2000-2008]



<sup>1 &</sup>quot;The Death of the West" p.44.

ا قتباس کے الفاظ حسب ذیل میں:

<sup>&</sup>quot;As the pope predicted, the benificiaries of contraception and abortion have turned out to be selfish men who use women and toss them away like Kleenex."

<sup>🛭</sup> پدر پورٹ۲۰۱۲ء میں حسب ذیل عنوان کے تحت شائع کی گئی:

<sup>[</sup>Table 101: Abortions - Number and Rate by Race : 1990-2007] يكي مات حدول ۱۰۴ مين مجمى ذكر كي كن ہے۔

اس رپورٹ کاعنوان درج ذیل ہے:

| A DOT   | ان کریٹر جی راکٹ ملیر کھی | 74.00 m |
|---------|---------------------------|---------|
| and the | بپول ق سرت پيدو ک پي      | 74.7    |
| _ —     |                           |         |

بطورِ مثال گزشته دس سالوں میں برطانیہ میں شرح پیدائش میں ۳۰ فیصد کمی ہوئی ہے۔ 0

۲: بعض بور یی مما لک میں شرح پیدائش میں کمی کا تناسب درج ذیل جارث میں ملاحظہ فر مائے:

| ۵۱۹۷ء | • ۱۹۷ <i>و</i> | سال ۲ ۱۸۷ء  | نام ملک     |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 11,0  | 14,11          | ٣٩,٣        | برطانيه     |
| 14,•  | 14,∠           | <b>77,7</b> | فرانس       |
| 1+,1" | ۱۳,۴           | 14,9        | مغربی جرمنی |
| ۲,۳,۷ | 11,2           | ۳٠,٨        | سویڈن       |
| 017,Z | 184,4          | ٣٣,٢        | بلجيم       |

فذكوره بالا حارث سے بيد بات معلوم ہوتی ہے، كدان ملكوں ميں ١٨٧٥ء سے ۵ - ۱۹۷ء تک شرح پیدائش میں کی ۳۵ فصد ہے ۲۷ فصد تک تھی، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

Within the last ten years, fertility rates in many European countries have fallen sharply. In some of them, the fall has gone so far that the number of deaths has begun to exceed the number of births and actual decreases in population have been recorded. In Britain, for instance, the annual number of births has fallen by a figure of the order of thirty percent within the last decade.

🗗 ۱۸۷۱ء کے متعلقہ معلومات کتاب [حرکة تحدید النسل ]ص ٤١ ہے اور ١٩٧٠ء اور ١٩٧٥ء کے متعلقہ معلومات کتاب (Population Decline in Europe) ص ۷۴ سے نقل کی گئی ہیں۔



<sup>🐧</sup> مقدمه کتاب [Population Decline in Europe]صفحات viii-vii ما ختصار . اقتیاں کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

| 4       | ىشرى بىدائش مىس كمى | S U 9 5:    | _ |
|---------|---------------------|-------------|---|
| میں کمی | شرح پیدائش          | نام ملک     |   |
| 9/      | %∠°                 | مغربی جرمنی |   |
| 9,      | 640                 | برطانيه     |   |
| 9,      | %Yr                 | بلجيم       |   |
| 9/      | % <b>۵</b> ۵        | سويڈن       |   |
| 9/      | ∕o <b>™</b> ۵       | فرانس       |   |
|         |                     |             |   |

۳: پیٹرک ہے۔ بوکینن نے مختلف ملکوں کی آبادی کی کمی کے متعلق اپنی کتاب (The Death of the West) میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اُن ہی کی کتاب کے پچھ

اقتباسات حسب ذيل بين:

### پور پینسل کی آبادی می*س کی*:

I: ''مغرب مر رہا ہے۔ مغربی امتیں افزائش نسل سے رک گئی ہیں۔ اس کی آبادی نے بڑھنا ترک کر کے سکڑنا شروع کردیا ہے ۔۔۔۔۔سترہ یورپی ملکوں میں تدفین کے لیے جنازوں کی تعدادولا دت کی تقریبات سے زیادہ ہے۔ کفن بچوں کے جھولوں سے زیادہ ہیں۔ •

II: ''۱۹۶۰ء میں پور پی اصل کے لوگ دنیا کی آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ ۲۰۰۰ء میں وہ چھٹا حصہ ہو گئے اور ۲۰۵۰ء میں ( دنیا کی مجموعی آبادی کا) دسوال حصہ

اقتباس حسب ذيل ہيں:

The West is dying. Its nations have ceased to reproduce, and their populations have stopped growing and begun to shrink........ Today, in seventeen European countries, there are more burials than births, more coffins than cradles.



<sup>1 &</sup>quot;The Death of the West" p.9.

ہوجا کیں گے۔ بیدا یک فنا ہونے والی جنس کے اعداد وشار ہیں۔'' 🌣

III: يورپ:

ہوں تک بورپ کی آبادی ۲۰۰۰ میں آئس لینڈ سے روس تک بورپ کی آبادی ۲۸ ملین تھی۔ شرح پیدائش کی موجودہ صورتِ حال برقرار رہنے اور (دوسرے ملکوں سے) نئے ہجرت کرکے آنے والے لوگوں کے بغیر ۲۰۵۰ء میں اس کی آبادی کم ہوکر ۲۰۰۰ ملین ہوجائے گی۔ یہ بات اقوام متحدہ کے شعبہ آبادی کے بااختیار لوگوں کی ۲۸ فروری ۱۰۰۰ء کی شائع کردہ رپورٹ میں ذکر کی گئی ہے۔

ایک اور تحقیق کے مطابق (اکیسویں) صدی کے نصف تک یورپ کی آبادی کم ہوکر ۵۵۲ملین رہ جائے گی۔ 🌣

IV:سپين

'' ۱۹۵۰ء میں سپین کی آبادی جبل طارق کے تکنائے میں مقیم مراکشی

The Death of the West" p.12.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"In 1960, people of European ancestry were one-fourth of the world's population: in 2000 they were one-sixth, in 2050, they will be one-tenth. These are the statistics of a vanishing race."

2 "The Death of the West" p.12

اقتباس کے الفاظ ورجے ذیل ہیں:

In 2000, the total population of Europe from Iceland to Russia, was 728 million. At present birth rates, however, without new immigration, her population will crash to 600 million by 2050 ...... The 2000 Revision Highlights released by the authoritative UN Population Division on February 28,2001.

Another study has Europe' population plummeting to 556 million by midcentury.



### المعلق ال

باشندوں سے تین گناتھی۔ ۲۰۵۰ء آنے پر مراکشی آبادی سین کی آبادی سے ۵۰% زیادہ ہوگ۔ اگر آج ۱۰۰سینی جوان جوڑے شادی کریں، تو ان کے ہاں ۵۸ بچاور ۳۳ پوتے ہونے کی توقع کی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں ۵۸ بچاور ۳۳ ہوگے۔ "۴

٧:روس:

۲۰۵۰ء تک روس کی آبادی ۲۲۵ ملین ہے گر کر ۱۲ املین رہ جائے گی۔ ایک اور اندازے کے مطابق ۲۰۱۵ء میں پی تعداد ۲۳ املین ہوگی۔ ●

🖈 روی صدر پوٹن نے خبر دار کرتے ہوئے کہا ہے:

''جن لوگوں نے اس بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے اپنی زندگیاں کھپادی ہیں، اگر آپ کو اُن کی پیش گوئیوں پریقین ہے، تو آئندہ پندرہ سالوں میں روی آبادی ۲۲ ملین کم ہوجائے گی۔ کمی کی اس تعداد میں خوب غور کیجیے۔ یہ (تعداد) روی آبادی کاساتواں حصہ ہے۔' 🏵

1 "The Death of the West" p.17

ا قتباس کے الفاظ حسب ویل ہیں:

"In 1950, Spain had three times as many people as Morocco across the strait of Gibraltar. By 2050, Morocco's population will be 50 percent larger. If one hundred Spanish young people marry today, they can expect to have fifty-eight children, thirty three grandchildren, but only nineteen great-grand-children."

2 "The Death of the West" p.17-18

ا قتباس کے الفاظ درجے ذیل ہیں:

Russia's 147 million people will fall to 114 million by 2050. One estimate had it headed to 123 million by 2015.

3 "The Death of the West" p.18

ا قتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"If you believe the forecasts made by scrious people who have  $\Rightarrow \Rightarrow$ 





🖈 انھوں نے مزید کہا:

''اگریمی صورت حال برقرار رہی ، تو امت کی بقا خطر ہے میں ہوگی \_'' 🌣 🖈 ''سیدشای کی پیشگوئی کے مطابق موجودہ شرح پیدائش برقر ارر بنے اور باہر ہے ہجرت کر کے نہ آنے والول کی صورت میں ۲۱۰۰ء میں روسی آبادی ۸ ملین سے بھی کم ہوجا کے گی "•

اوی آبادی میں شدید کی کے پیشِ نظر ریاست دما (Duma) کے ڈیٹی سپیر ولا دیمیر زیرنوفسکی [Vladimir Zhirinovsky] نے آبادی میں اضافہ کے لیے بارلیمنٹ میں درج ذیل تجاویز پیش کیں: ہرروی مرد کو یانچ عورتول سے شادی کی اجازت دی جائے۔ r: اسقاطِ حمل کودس سال کے لیے ممنوع قرار دیا جائے۔

m: روی خواتین کو بیرون ملک سفر سے روک دیا جائے ۔ 👁

⇒⇔devoted their whole lives to studying this question", warns President Putin,

"in 15 years time there will be 22 million fewer Russians. Just think about the figure—it's a seventh of [Russia's] population."

1 "The Death of the West" p.18

اقتتاس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"If the present tendency continues, there will be a threat to the survival of the nation."

The Death of the West" p.18.

اقتال کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"Mr. Chamie projected Russia's population, at present birth rates with zero immigration, out to the century's end, and came up with fewer than eighty million Russians in 2100.

3 "The Death of the West" p.18.





ا: متعدد اخباروں میں کام والے پال کرنج رابرٹس Paul Craig]

[Roberts] کھتے ہیں:

''آبادی کے ماہرین کی رائے کے مطابق اس صدی کے آخر تک انگریزی قوم اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل ہوجائے گی، کیونکہ انگریز اتنے بچوں کوجنم نہیں دے رہے، جوان کی تعداد برقر ارر کھنے کے لیے کافی ہوں۔'' •

ب: اخبار [دی لندن آ بزرور] [The London Observer] کی رائے میں'' تاریخ میں ایسا حادثہ پہلی دفعہ ہوگا، کہ سی ملک کے اکثریت والے اصلی با شند ہے لڑائی، قط سالی یا بیماری کے بغیر، بخوشی اقلیت میں تبدیل ہوجا کیں۔'' ہو پیٹن کا تبصرہ:

''(اخبار) دی آ بزرور ][The Observer] کی بیرائے رست نہیں۔اس میں پہل کا شرف ریاست ہائے متحدہ امریکہ حاصل کرے گا۔صدر کانٹن نے بیش گوئی کی ہے، کہ امریکہ میں بیصورت حال ۲۰۵۰ء بعنی برطانیے ظلمی سے

1 "The Death of the West" p.19.

اقتباس كالفاظ حسب ذيل مين:

"Demographers have calculated that by the end of this century the English people will be a minority in their homeland. The English are not having enough children to reproduce themselves."

2 "The Death of the West" p19.

اقتباس کے الفاظ ورج ذیل ہیں:

"This is first time in history, says The London Observer "that a major indigenous population has voluntarily become a minority, rather than through war, famine or disease."





نصف صدی پہلے رونما ہوگ ۔' 🕈

VII: جايان:

. انپٹرک ہے۔ بوکین جاپان کی غیر معمولی اقتصادی ترقی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

'' لیکن جاپان کے لیے پھے ہو چکا ہے، اس نے بھی مرنا شروع کردیا ہے۔ اب جاپان میں بچوں کی اوسط شرح پیدائش • ۱۹۵ء کے مقابلے میں آ دھی ہے۔ توقع کی جارہی ہے، کہ اس کی آبادی ۱۲۵ملین (۱۲ کروڑستر لاکھ) ہوکر اپنی بلندی پر پہنچ جائے گی، لیکن • ۲۰۵ء میں بی آبادی کم ہوکر سال کھ) ہوکر اپنی بلندی پر پہنچ جائے گی، لیکن • ۲۰۵ء میں بی آبادی کم ہوکر سال کھ) رہ جائے گی۔''

ب: جاپان کی آبادی میں کمی کوئی معمولی بات نہیں۔ اس مصیبت کی شکینی کا تصور پٹیرک ہے۔ بوکینن کے درج ذیل اقتباس سے سیجیے: '' جاپانی پرائمری سکولوں میں ۲۰۰۰ء میں جب تاریخ کی سب ہے کم

• "The Death of the West" p18.

اقتباس کے الفاظ حسبِ ذیل ہیں:

"The Observer is mistaken. The honor of being the first nation to voluntarily turn its majority indigenous population into a minority will go to the United States. President Clinton predicted it would happen by 2050, half a century before Great Britain."

2 "The Death of the West" p.20.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"But something has happened to Japan. She, too, has begun to die. Japan's birthrate is half what it was in 1950. Her population is projected to crest soon at 127 million, but fall to 104 million by 2050."



## 🗱 بۇرى كەشرى پىدائش ئىس كى

تعداد والی جماعت سامنے آئی، تو ٹو کیونے ہر بچے کے لیے چھ سال کی عمر
تک پہنچنے کے دوران الا وکس بڑھا کر ۲۴۰۰ ڈالر کر دیا۔ پارلیمنٹ کے
بعض ممبران اسے دس گنا بڑھانا چاہتے ہیں۔' •

الا الا امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے تنگین ترین خطرہ:

بوكينن لكصة بين:

''تاریخ (عالم) میں مغربی تہذیب وتدن سب سے آگے ہے اور امریکی قوت قوم سب کے پیش رو ہے، اقتصاد، سائنسی علوم، ٹیکنالو جی اور عسکری قوت میں اس کا پہلا نمبر ہے۔کوئی دوسری طاقت اس کے ہم پلے نہیں۔ دنیا کی ثروت و دولت، آیدن اور پیداواری صلاحیت کے دو تہائی ھے میں پورپ، جاپان اور امریکہ کارمختار ہیں۔
لیکن امریکہ اور مغرب کو چار واضح اور موجود خطرات کا سامنا ہے۔ پہلا خطرہ ایک مرتی ہوئی آبادی ہے۔'

• "The Death of the West" p.21.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"With Japan's elementary/schools in 2000 taking the smallest class in recorded history, Tokyo has raised the child allowance to \$2,400 a year per child for six years. Some conservatives want to multiply that tenfold."

2 "The Death of the West" p.228.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"The west is the most advanced civilization in history and America the most advanced nation—first in economics, science technology and military power. No superpower rival exists. Europe, Japan and America control two-thirds of the world's wealth, income and productive capacity.

But America and the West face four clear and present dangers. The first is a dying population."



# ن کون کوش تا کیدائش میں کا کھیں کا کھی

بوكينن مزيد لكھتے ہيں:

''ان چار واضح اور موجود خطرات میں سے سب سے فوری اور عگین خطرہ مغرب میں آبادی (کی کمی) کا مسئلہ ہے۔''•

IX: تنگین ترین خطرے کا علاج:

اس بارے میں پیٹرک ہے۔ بوکینن کی کتاب ہی سے تین اقتباسات ملاحظہ فرمائے:

ا:''اگرامریکی اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت چاہتے ہیں،تو امریکی عورتوں پر لازم ہے، کہ وہ مزید بیجے جنم دیں۔''۞

ب: ''امریکه کومزید مزدورول کی ضرورت نہیں۔ امریکه کومزید بچول کی ضرورت ہے۔'' 🏵

ج: ''مغرب کی موت رو کئے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے، کہ مغربی خواتین اس سوچ کی طرف پلٹ آئیں، جس سے وہ بظاہر کنارہ کش ہوچکی

1 "The Death of the West" p.231.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Of the four clear and present dangers, the population crisis of the West is the most immediate and most dangerous."

2 "The Death of the West" p.232.

اقتباس کے الفاظ حسبِ ذیل ہیں:

"If Americans wish to preserve their civilization and culture, American women must have more children."

3 "The Death of the West" p.233.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"America does not need more workers, America needs more children."

SECTANDA



ہیں۔ وہ سوچ میہ ہے، کہ بلاشبہ عمدہ زندگی کا راز بچوں کے حمل، ان کی پرورش اور (میدانِ عمل میں حصہ لینے کی خاطر) انھیں (تیار کرکے) روانہ کرنے میں ہے، تا کہ وہ کنبے اورامت کے استمرار و بقامیں اینا کر دارا داکریں۔' • •

#### -5-

اہل مشرق کے لیے پُر فریب مغربی خیرخواہی اوراس کی حقیقات شاید کوئی شخص کے، کہ کثرتِ زنا کے سبب شرحِ پیدائش میں کی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، بلکہ اقتصادی طور پر مفید ہے۔

یے تصور صحیح نہیں۔مغرب کے لوگ اہلِ مشرق کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اوران کے سامنے پیتصور پیش کرتے ہیں، کہ اس نظر پیکو قبول کرنے کے بعدان پر ہُن برسنا شروع ہوجائے گا۔

اہلِ بصیرت سے ان کے پیش کردہ موقف میں موجود کر وفریب مخفی نہیں۔ اس کی ایک بڑی دلیل ہے ہے، کہ وہ ہمیں تو ہمیشہ شرح پیدائش میں کی کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ شرح پیدائش میں اضافے کی ترغیب ویتے ہیں۔ بچے پیدا کرنے والوں کی الاؤنسز دینے اور فیکسوں میں کمی کے ذریعہ سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

"Only the mass reconversion of Western women to an idea that they seem to have given up—that the good life lies in bearing and raising children and sending them out into the world to continue the family and nation—can prevent the Death of the West."



<sup>1 &</sup>quot;The Death of the West" p.24.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

# ن کور کی کور کی پیدائش میں کی کار کے پیدائش میں کی کار کے پیدائش میں کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی ک

اس حوالے سے حقیقتِ حال کو واضح کرنے کی غرض سے تو فیقِ الٰہی سے ذیل میں یا کچ اقتیاسات پیش کیے جارہے ہیں:

I: وزارت ِ صحت برطانیه میں طبی امور کے سربراہ اعلیٰ [سرجارج میومن] نے لکھا ہے:

"اگر ہم اس خطرے ....قوی شرح پیدائش میں کی کے خطرے ..... کا

مقابلہ نہیں کریں گے اور اس کے تدارک کے لیے کامنہیں کریں گے، تو

برطانیة وت کے اعتبارے چوتھے درجے میں چلا جائے گا۔''٥

II: سویڈن کے ایک سابق وزیر (Tryggar) کا کہنا ہے:

''اگر سویڈن قوم کا خودکشی کا ارادہ نہیں ہے، تو اے اپنے وطن میں شرحِ

پیدائش میں کمی کے مقابلے کے لیے مؤثر تدابیرا ختیار کر ناہوں گی۔' 🏵

III: کندن سے (Population Decline In Europe) کے زیر عنوان طبہ ہونے والی کتاب میں لکھاہے:

تمام یورپی ممالک اپنے ہاں شرحِ پیدائش میں اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اوراس کی خاطروہ حسبِ ذیل چاروسائل استعال کررہے ہیں: ا: ماں کے لیے الا وکنس

۲: بیچ کی پیدائش کے بعد ٹیکسوں میں کی

m: بچول کے لیے وظا نف

۳: دیگرمراعات ۴٬۰

كتاب ميں يه بات بايں الفاظ ذكر كي كئى ہے:

"The measures currently in use are of four kinds:

i. maternity grants and premiums;

ii. tax relief;

 $\Rightarrow$ 



بحواله كتاب: حركة تحديد النسل ص ٤٥.

<sup>🛭</sup> المرجع السابق ص ٦١.

۵۸ ملاحظه ، بوکتاب کاص ۱۵۸.

#### کوں کوٹر نے پیدائش میں کا ایک ہوں مور نے ایک ہوں کا ایک

IV: مغربی دنیا کی طرف سے اہلِ مشرق اور خصوصاً عالم اسلام کے ساتھ اس دھوکہ اور فریب کے باتھ اس دھوکہ اور فریب کے بارے میں خود بعض مغربی مفکرین نے حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے۔ پیٹیرک جے۔ بوکینن لکھتے ہیں:

''انتهائی عجیب بات: بستر مرگ پرسن رسیده سیحی دنیا تیسری دنیا اور عالم اسلامی کومجور کررہی ہے، کہ وہ مغرب کی طرح منع حمل، اسقاطِ حمل اور بانجھ ہونا قبول کرلے، لیکن وہ ہمارے ساتھ خودکشی کے معاہدے میں کیوں شریک ہوں، جب کہ وہ اس وقت ہمارے بعد زمین کے وارث منخ کے انتظار میں کھڑے ہیں؟''

٧: سوروكن شهوات رانيول مين دُولِي مهوئي قوم كِمتعلق لكھتے ہيں:

''یا پی مستقل شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے دشمنوں ہے، خواہ وہ قدرتی آفات کی صورت میں ہوں یا انسانوں کی شکل میں اپنا دفاع کر سکتی ہے۔

iii. children's allownces;

 $\Diamond$ 

iv. and other special allocations in kind."

• "The Death of the West" p.48.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Irony of ironies. Today, an aging, dying Christian West is pressing the Third World and the Islamic world to accept contraception, abortion and sterlization as the West has done. But why should they enter in suicide pact with us when they stand to inherit the earth when we are gone?"

افوں كەسلمانول بى سے بعض لوگ إبهود آبادى ) كے نام پردشمنان ملت كے ايجند كى تحميل كے ليے كوشال ميں ۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوْنَ . اَللَّهُمَّ اهْدِهِمْ . آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .



3112





<sup>•</sup> امریکی جنسی انقلاب ص ۷۸-۹ ۷ بخواله: کتاب احرکة تحدید النسل اص ۵۱. ۱۹ (۳۰۲)



# مبحث پنجم جرائم کی کثرت

جنسی بے راہ روی کے منطق نتائج میں سے کٹرتے جرائم ہے۔ زنا کی وجہ سے معاشرتی فساد اتنا بھیلتا ہے، کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اس کے نتائج بدیعض اوقات پور نے قبیلوں اور قوموں کو برباد کردیتے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ، قل کی جتنی کٹرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے، تو آ دھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت ومرد نکلتے ہیں، جواس جرم کے مرتکب ہوئے۔ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم ساتھ لا تا ہے، جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور تل و غارت گری کے ہنگا ہے بر یا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے، اس کی سز ابھی سارے جرائم کی سز اؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے، کیونکہ تیراد دیا ہے، اس کی سز ابھی سارے جرائم کی سز اؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے، کیونکہ یہ ایک جرم دیگر سینکٹر وں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ •

اس حقیقت کے متعدد اسباب میں سے تین درج ذیل ہیں:

ا: زنا کے نتیج میں ناجائز بچوں کی کثرت ہوجاتی ہے۔ یہ بچے محبت وشفقت سے عموماً محروم ہوتے ہیں، جب کہ بچوں کواس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں احساس محرومی پیدا ہوجا تا ہے۔ اپنے معاشرے کے خلاف ان میں ردّعمل جنم لیتا ہے، وہ اپنے گردو پیش کے لوگوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ سن رشد کو پہنچنے پر، بلکہ بساا وقات اس سے پہلے ہی، وہ عصمت دری، چوری، رہزنی، قتل اورخون ریزی ایسے

<sup>🚺</sup> ملافظة بمو:معارف القرآن ٥/٣٦٤.





عثمین جرائم کاار نکاب کرتے ہیں۔

ب: زنا بجائے خود بہت سے جرائم کا سبب ہے، چوری اور ڈاکے کے کتنے جرائم کا ارتکا بحض اس لیے کیا جاتا ہے، تا کہ چور اور ڈاکومسر وقہ اور لوٹے ہوئے اموال طوائف کے قدموں پر نثار کرسکیں۔ اسی طرح زنا کے ارتکاب کی خاطر کتنے ہی انسانوں کوقل کردیا جاتا ہے۔

ن: زنا کے عام ہونے اور اسے جائز قرار دیے جانے کی صورت میں ، نو جوان ہر اس خاتون سے جنسی تعلقات استوار کرنا چاہے گا ، جواسے اچھی گے وہ عورت خواہ اسے پند کرے یا شدید نفرت کرے ۔ نو جوان اخلاقی قدروں کی دھجیاں بھیرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تمام مکند اسباب و وسائل استعال میں لائے گا۔ جن معاشروں میں زنا چیل چکا ہے ، وہاں خواتین کی عصمت دری ایک معمول کی بات ہے۔ اخبارات میں زنا چیل چکا ہے ، وہاں خواتین کی عصمت دری ایک معمول کی بات ہے۔ اخبارات روزانہ اغوا کے واقعات کی خبریں شائع کرتے ہیں۔ مختلف رپورٹوں میں اس بارے میں اعداد شارشائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں ذیل میں چھر پورٹیس ملاحظہ فرما ہے: اعداد شارشائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں ذیل میں چھر پورٹیس ملاحظہ فرما ہے:

امریکی مخفی باتوں میں سے ایک اور بات ، جو کہ شاید ہماری سب سے زیادہ افسوس ناک بات ہے اور وہ یہ ہے ، کہ امریکہ میں ہر چھ بالغ لوگوں میں سے ایک بچین کے زمانے میں جنسی تشد د کا نشانہ بنایا گیا۔ کم وہیش ہرسات میں سے ایک نے تو اس بات کا اعتراف کیا ، کہ صغرتی میں اسے جنسی تشد د کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر دس امریکیوں میں سے چارکس نہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں ، جو کہ کم عمری میں جنسی تشد د کا شانہ کا شکار ہوا ، مزید برآں اس بات کو ذہن میں رکھئے ، کہ بچین میں جنسی تشد د کا نشانہ بننے والوں کی بڑی اکثریت اس بارے میں کسی کونہیں بتلاتی ۔

جنسی تشدد کا نشانہ بننے والوں کی بڑی اکثریت (تین چوتھائی) لڑ کیوں میں



جیمز پٹیرس اور پٹیرکن اس بارے میں قدرے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

''ہم میں سے کچھلوگوں کا اعتقاد ہے، کہ بید (بچوں کے ساتھ جنسی تشدد)
دکھاوے کی فضول گفتگو ہے، روز مرہ کی حقیقت نہیں، لیکن تلخ صدافت بیہ
ہے، کہ ہر چھٹا امر کی صغرتی میں تنگین جنسی تشدد کا شکار ہوا۔
برشمتی سے بیا لیک امر کی حقیقت ہے۔''
انھوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے:
انھوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے:
'' بے داغ مثالی بچینے کا تصور باتی نہیں رہا۔ لڑکیوں کی چونکا دینے والی فی

1 "The Day America Told The Truth" p.125.

ا قتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"This is another of America's secrets, perhaps our saddest.

One in six adults across America were physically abused in childhood. Almost as many, one in seven, confess that they were victims of sexual abuse as children. Four in ten Americans know someone who was abused as a child. And bear in mind that most of the people abused as children tell no one.

The great majority of those who were sexually abused (three-fourths) are women."

2 "The Day America Told The Truth" p.127.

ا قتباس کے الفاظ یہ ہیں:

"Some of us believe that it is the stuff of talk shows, not everyday reality.

But the hard fact is that one in every six Americans was seriously abused as a child.

This unfortunately is an American reality."



انم کی کتر ت

صد تعداد تیرہ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دوشیزگی سے محروم ہو چکی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اپنے ہوتی اپنے ہوتی ہوتی اپنے ہوتی ، پہلے ، اپنی ساری معصومیت ، کو کھور ہے ہیں۔' •

II: جيمز پيٹرس اور پيٹر كم ہى لكھتے ہيں:

''اس سارے ملک میں بچول کے ساتھ جنسی تشدد کی و با ہی نہیں۔ وہاں ایک اور عکین مسئلہ بھی ہے۔۔۔۔خواتین کے ساتھ جنسی تشدد۔۔۔۔۔اوراس کی تعداد بہت بڑی ہے۔

جن خواتین سے انٹرویو لیے گئے، ان میں سے بیس فیصد نے بتلایا، کہ وہ اپنے دوستوں کی جانب سے جنسی تشدد کا شکار ہوئیں۔ قومی سطح پر اندازہ کیا جائے، تو امریکہ میں جنسی تشدد کا نثانہ بننے والی

و ک س پر اندارہ کیا جائے، تو اسرید یک سکاد کا کتابہ ہنے وال عورتوں کی تعدادا مک کروڑنو ہے لا کھ بنتی ہے۔''ی

1 "The Day America Told The Truth" p.7.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"The ideal of childhood is ended. A startling percentage of American children actually lose their virginity before the age of thirteen. They're losing their childhood, all of their innocence, in other ways as well."

2 "The Day America Told The Truth" p.128.

اقتباس كے الفاظ يه بيں:

"Child abuse isn't the only epidemic across this country. There is another serious problem —date rape—and the numbers are huge.

Projected nationally, that figure means that as many as 19 million women have been the victim of date rape in America."





انھوں نے یہ بھی قلم بند کیا ہے:

''[جاننے والوں کی جانب سےخواتین کے ساتھ جنسی تشدد] اپنی سنگینی اور غیرر بورٹ کردہ وسیع پیانے پر پھیلی ہوئی دوسرے نمبر پر دباہے۔'' ہ اغواکے بارے میں سرکاری اعداد وشار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جیمز پیٹرسن اور پیٹرکم نے تحریر کیا ہے:

'' کتاب [Hurried Child] کے مؤلف ڈاکٹر ڈیوڈ الکنڈ Dr. David] [Flkind] کے بقول [جنسی تشدد کا نشا نہ بننے والی خواتین ] میں سے صرف پانچ فی صداس جرم کی رپورٹ کرتی ہیں۔

ال اندازه کی تقدد می یونیورش آف ماساچوسیش (University of Massachusetts) کی بی۔ اے سے کم مرحلہ کی مخلوطی طالبات کے حوالے سے کیے گئے عمرانیاتی سروے کے بھی ہوتی ہے، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا، کہ [جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی لؤکیوں] میں سے صرف تین فیصد اس غارت گری کی رپورٹ کرتی ہیں۔ ' اللہ انیس صنعتی ملکول میں سرکاری طور پر اندراج کردہ

The Day America Told The Truth" p.7.

اقتباس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"Date rape is a second important and largely unreported epidemic."

2 "The Day America Told The Truth" p.129.

اقتباس کے القاظ حسب ذیل ہیں:

"According to Dr.David Elkind, author of "Hurried Child" only 5 percent of the victims of date-rape ever report the offence.

This estimate find corroboration in a sociological study conducted on University of Massachusetts undergraduate coeds, which found that only 3 percent of date-rape victims report the attacks."





واقعات کے اعتبار سے، امریکہ کے پہلے نمبر پر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے انڈریو شاہرولکھتے ہیں:

''ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہرآ ٹھے منٹ بعد ایک لڑی اغوا کی گئی۔ ۱۹۷۷ء میں اغواء کے ۲۲ برائم کاارتکاب ہوا۔'' 🏵 اس مدر میں جو کہ است کیس کرد کرتہ جب دیاستان

۔ اس رپورٹ کے حوالے سے قارئین کرام کی توجہ حسبِ ذیل تین باتوں کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں:

ا: جب رپورٹ کردہ اغوا کے جُرائم کی تعداد اس قدر زیادہ تھی، تو غیر رپورٹ کردہ جرائم کی تعداد کس قدر ہوگی؟

ب: اگرے194ء میں اغوا کے جرائم کی تعداداتنی زیادہ تھی ، تو آج ۳۵ سال بعد بیرس قدرزیا دہ ہوں گے ؟

<sup>🗨 (</sup>Crime In the United States) [۱۹۷۷ء میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں جرائم] پیر بپورٹ امریکی وزارت عدل کی طرف ہے ۱۸ کتو بر ۱۹۷۸ء کو شائع ہوئی۔



We're Number One!" p. 126.

اقتباس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

<sup>&</sup>quot;A recent study finds that 21 percent of American women say they have been raped since age 14. Converted to an annual rate, this figure would be more than ten times as high as the reported rate."

## المُوَامُ فَي كُرْتِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُواكِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

ج: صرف ایک لڑکی کی عصمت دری زنا کی شگینی پر دلالت کرنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن اس سے تو اصحاب دل ہی عبرت حاصل کرتے ہیں:

﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكُرى لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوُ ٱلْقَى السَّهُ عَ وَهُوَ شَهِيْدٌ. ﴾ •

[یقیناً اس میں اس شخص کے لیے ضرورنفیحت ہے، جس کا دل ہویا کان لگا کرینے اوراس کا دل حاضر ہو۔ ا

۲۰۰۷ء ہے۔ ۲۰۱۰ء کے اعداد وشار کے مطابق امریکہ میں ۱۲ سال یا اس سے بڑی عمر کی اوسطاً ۲۰۵۷، ۷۰ خواتین سالا نداغوا اور جنسی حملہ کا نشان بنتی ہے۔

ایک سال میں ۵،۲۵،۲۰۰ من اور ۳،۱۵،۳۲،۰۰۰ سینڈ بنتے تھے۔ حساب کرنے ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر۱۵اسینڈ یعن۲ منٹ۳۳سینڈ میں ایک لڑکی یا خاتون اغوا ہوتی ہے۔ €

1940ء کے اعداد وشار کے مطابق ہرآ ٹھ منٹ میں ایک خاتون یا لڑکی اغوا ہوتی تھی ۔ ۳۲ سال کی مدت میں اغوا کی وار دانوں میں ۳۰۰ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ۔ معلوم نہیں آئندہ ۳۲ سالوں کے بعد صورت حال کیا ہوگی؟ فَھَ لَ مِنْ مُذَّ کِرْ؟ ●

VI: تیرہ سالوں [۱۹۹۳ء سے ۲۰۰۸ء تک یا میں بیالیس لا کھعورتیں اغوا اور جنسی تشد د کا نشانہ بی۔ ●

• الأية ٢٧.

[www.rainn.org] بعنوان [www.rainn.org]

الرجمہ: الو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟

ما مناصود الرالمرجع السابق. خلاصه تفتلوييه ب، كدكى معاشر بي مين زنا كاعام بونا، وبال جرائم كل كريت على زنا كاعام بونا، وبال جرائم كل كريت كاسب نبزا ب-

\*(C.D)\*



### حرفبِ آخر

اپ رب علیم کیم کے لیے ول کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، کم مخض ان کی توفیق سے [زنا کی سینی اور اس کے بُرے اثرات] کے بارے میں بی صفحات ترتیب پائے۔ فَلَهُ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَمِنْلًا مَا خَلَقَ، وَعَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَعَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَعَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَعَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ. •

اب انہی سے ان میں موجود کوتا ہی ،خلل ،نقص کی معافی ، انھیں مفید و نافع بنانے اورشرف قبولیت عطافر مانے کی عاجز انہ التجاہے۔ إِنَّهُ جَوَّادٌ کَرِیْمٌ . ب. ن سبت ،

ا: خلاصه كتاب:

۱: زنا کے متعلق ادیان ساویہ کا موقف:

تتنول آسانی ادیان: یهودیت عیسائیت اور اسلام زنا کی حرمت و قباحت پر شفق ہیں۔ ا: یہودیت کا موقف:

یہودیوں کی کتاب مقدس تو رات کے مطابق زنا بہت بڑا جرم اور تباہ کن بدی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس سے دورر ہنے کا عہد لیا اور تفصیلی طور پراس سے منع فرمایا۔ اسے بدکاروں اور زمین کونجس کرنے والا قرار دیا، نیز اس بات کی خبر دی، کہ سابقہ امنیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ موکی عَالِیْلًا نے زنا کرنے بات کی خبر دی، کہ سابقہ امنیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ موکی عَالِیْلًا نے زنا کرنے

♦ ان بی کے لیے سب تعریف ہے، ان کی پیدا کردہ چیزوں کی تعداد کے ببقدر، اور ان کی پیدا کردہ چیزوں کی بعدار کردہ چیزوں کی بعدار، اور جو کچھے زمین اور آسان میں ہے، اس کی تعداد کے ببقدر، اور جو کچھے زمین اور آسان میں ہے، اس کی بھرائی کے ببقدر، اور ان کی کتاب میں شار کردہ چیزوں کی گنتی کے ببقدر، اور ہر چیز کی تھرائی کے ببقدر.



المناز ال

والوں برلعنت کی۔ایسےلوگوں کے لیفتل، زندہ حلانے اور سنگسار کرنے کی جسمانی سزائیں مقرر کی گئیں۔معنوی سزاؤں میں سے زانیہ کا رؤیل و ذلیل ہونا، رب کی جماعت سے خارج ہونا اور اس کی نذر کا قبول نہ ہونا، بیان کی گئیں۔معنوی سزاؤں کی شکینی کے بُر ہے اثرات کے آئندہ نسلوں کی طرف منتقل ہونے ہے آگاہ کیا، چنانچے حرام زادے کی دسویں پشت تک کوئی بھی [ خداوند کی جماعت ] میں داخل نہیں ہوتا۔ زنا ہے بیاؤ کی خاطر دوشیزہ کی طرِف د کیھنے،عورتوں ہے گفتگو کرنے ،ان کی ہم نیٹنی اختیار کرنے ، بدکارعورت سے ملاقات کرنے اور کا ہنوں کے لیے ان کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کردی گئ۔ غیرمحرم مرد کی شرم گاہ پکڑنے والی عورت کا ہاتھ کا شنے کی سزامقرر کی گئی۔ پاک دامن بیابی جانے والی دوشیزہ پرتہمت لگانے والےشوہر کے لیے کوڑوں،سومثقال بطور جرمانہ ادا کرنے اور تاعمر اس خاتون کواینے نکاح میں رکھنے اور طلاق نہ دینے کی سزا کیں اور پابندیاں لگائی گئیں۔ یہودی قدیم زمانے ہے ہی زنا کے متعلق تورات کی تعلیمات برعمل نہیں کرتے ، انھیں جاہیے، کہ اہلِ اسلام پر،شری حدود کے قائم کرنے کی وجہ سے، تقید کی بجائے، ا بني ٦ مقدس کتاب ٦ ميس بيان کرده سزا وُس کو بد کاروں پر جاری کريں ۔

#### ب: عيسائيت كاموقف:

زنا کبیرہ گنا ہوں میں ہے اس قدر سکین ہے، کہ اسے بت پرتی کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ غضب اللی کا سبب ہے۔ اس کی بنا پر ایک ہی دن میں تئیس ہزار آ دمی ہلاک کردیے گئے۔ حضرت عیسیٰ عَلَیْظ نے واضح طور پر بیان فر مایا، کہ وہ یہودیت کی تمنیخ کے لیے نہیں، بلکہ اس کی بخیل کی خاطر آئے ہیں۔ اس بنا پر تورات میں زنا کی بیان کردہ سزا کیں عیسائیت میں بھی واجب العمل ہوں گی۔ باتی حضرت عیسیٰ عَلَیْظ کی طرف سے ایک بدچلن عورت پر حد قائم نہ کرنے کا واقعہ، اگر تحریف سے محفوظ بھی تسلیم کرلیا جائے، تو شاید یہ ایک استثنائی صورت تھی، جیسا کہ انجیل ہی میں ہے، کہ حضرت



عيسى عَلَيْها في ال عورت سے فرمايا: "تير ايمان في تحقيم بحاليا-"

بدکارلوگوں کے لیے معنوی سزایہ ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوسکتے۔ زنا کی طرف لے جانے والی باتوں سے ختی سے روکا گیا ہے۔ بُری خواہش سے اجنبی عورت کو دیکھنے پر آ کھ باہر نکال چینکنے، حرام کاروں سے قطع تعلق اور بدکاروں سے خبر دار ہونے کے احکامات دیے گئے۔ شراب سے دور رہنے کی تلقین اور زنا کے اندیشے کی بنا پر شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

#### ح: اسلام كا موقف:

زناعقلی طور پر بہت ہی قتیج اور شدید علین حرکت ہے۔ اسے اسلام میں شروع ہی سے بُرا قرار دیا گیا اور آغازِ اسلام ہی سے اس پرسز امقرر تھی ، البتہ اس کی نوعیت اور کیفیت میں اضافہ اور شدت تدریجاً آئی۔

المنطق ا

پہنچنے والے اقرار پاتے ہیں۔ طاقت کے باوجود، زنا ہے بچنا، دعاکی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ جاہ وجلال والی خاتون کی دعوت برائی کو قبول نہ کرنا روز قیامت عرشِ عظیم کاسابہ پانے کا سبب ہوگا۔ خاتون پراپی عزت کا دفاع کرنا واجب ہے۔ دورانِ دفاع، اگر بوقت ضرورت جملہ آوراُس کے ہاتھوں مارا جائے، تو اس پر گناہ ہاور نہ ہی دیت و قصاص۔ مردوں پر لازم ہے، کہ وہ اپنی قرابت دار اور دیگر خوا تین کی عزتوں کی حسب استطاعت حفاظت کریں۔ اس فریضہ کی ادائیگی کی خاطر قتل کیا جانے والا [شہادت] کا عظیم اعزاز پاتا ہے اور اگر بوقت ضرورت جملہ آوراس کے ہاتھوں مارا جائے، تو اُس پر دیت ہو اور نہ تھا میں برائی دیھے کر خاموش رہنے والا [ دیوث ] ہے، جو دیت میں داخل ہوگا اور نہ تی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بنظر شفقت دیکھیں گے۔ خو جنت میں داخل ہوگا اور نہ تی اللہ تعالیٰ اس کی طرف بنظر شفقت دیکھیں گے۔

بد کاروں سے بوقت ِبرائی ایمان تھنچے لیا جاتا ہے، نصف شب آسان کے دروازے کھول دیے جانے کے باوجود پیشہ کرنے والی عورت کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔

زنا کا عام ہونا، اجتاعی سزاؤں کا سبب بنتا ہے۔ زنا کے پھیلاؤوالی بہتی عذاب اللہی کا مستحق قرار پاتی ہے، بُروں کے ساتھ صالحین بھی ہلاک کردیے جاتے ہیں، طاعون اور دیگرنگ نئی بیاریاں پھیل جاتی ہیں، موت مسلّط کردی جاتی ہے۔ ناجائز اولاد کے عام ہونے پربستی پرعمومی عذاب نازل ہوتا ہے۔

زنا کے سبب انفرادی سزائیں بھی ہیں۔الی جسمانی سزاؤں میں سے شادی شدہ بدکار لوگوں کے لیے بالا جماع [سنگسار] اور علماء کے ایک گروہ کی رائے میں اس کے ساتھ [سو کوڑوں] کی سزابھی ہے۔علاوہ ازیں راج قول کے مطابق جب اہلِ کتاب اپنا معاملہ مسلمان حکمرانوں کے روبرو پیش کریں ہتوان میں سے شادی شدہ بدکاروں کورجم کیا جائے گا۔

غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے جسمانی سزائیں [سوکوڑے] اور [ایک سال کے لیے جلاوطنی] ہیں۔ امامِ وقت یا اس

### انداز الم

کے نائبین مختلف اشخاص کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، کہ اس کی کون سی صورت ہر ایک کوآ ئندہ گناہ سے سب زیادہ رو کنے والی ہے۔

معنوی سزاؤں میں سے [اہلِ ایمان کے ایک گروہ کے روبروا قامتِ حد ] اور

[بدکاروں کے ساتھ نکاح کی حرمت] ہیں۔ ان کے ساتھ [ نکاح کی حرمت] کے

بارے میں اگر چہ بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے، کیکن ان کے پاس اس حوالے سے

کوئی قابلِ اعتاد چیز نہیں۔ اگر بدکاری میں معروف شخص کسی گھرانے میں، دھوکہ دے

کرنکاح کرلے، تو انھیں اس نکاح کوفنخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ معنوی سزاؤں میں سے

ایک [بدکارلوگوں کا برقتم کی گواہی کے لیے نا اہل تھہرایا جانا] ہے۔

د نیوی عذاب سے بیچنے اور بغیر تو بہ کے مرنے والے بدکار لوگوں کے لیے آخرت میں متعدداقسام کےعمومی اورخصوصی عذاب ہیں۔

عمومی عذابوں میں ہے کچھ حسب ذیل ہیں:

یہ لوگ دوزخ کے ایسے گڑھے میں ہوں گے، جس کا بالا کی حصہ تنگ اور نچلا حصہ فراخ ہوگا۔ان کے پنچے آگ روثن ہوگی۔

وہ برہندہوں گے۔

آ وازیں بلند کریں گے اور شور وغو غاکریں گے۔

ان کی جانب سے آنے والی بد بو ہیت الخلاء سے آنے والی بدترین بد بوکی مانند ہوگی۔ ان کی شکل وصورت انتہا کی فتیج ہوگی \_

خصوصی عذابوں میں سے بعض کی تفصیل حسب ذیل ہے:

بوڑھے بدکار ان بدنصیب لوگوں میں سے ہوں گے ، جن کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا کلام نہیں کریں گے، ان سے اعراض فرما کیں گے، ان کے خلاف نفرت اور دشمنی رکھیں گے اوران ہی کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔



ونداز الم

غیر حاضر محض کی بیوی کے بستر پر بیٹھنے والے کو دوزخ کا از دھا ڈسے گا۔ مجاہد کے گھر والوں میں خیانت تنگین ترین خیانت ہے۔اس کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں مجاہد کو اختیار دیا جائے گا، کہ وہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے، لے لے۔ پڑوی کی بیوی سے بُر ائی کرنا ، دیگر دس عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بڑا اور تنگین گناہ ہے۔

الله تعالی نے صرف زناحرام کرنے پراکتفانہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زنا کے قریب لے جانے والی باتوں اور کاموں سے بھی دورر ہنے کا تھکم دیا ہے۔ زنا کی تہمت لگانا تباہ و ہر بادکرنے والے اعمال میں سے ہے۔ تہمت لگانے والے دنیاو

آخرت میں لعنتی ہیں۔ ان کے لیے [عذاب عظیم] ہے۔ دنیا میں ان کے لیے تین سزائیں:
[ائتی کوڑے]، [ان کی شہادت کامستر دہونا] اور آفاس قرار پانا آ ہیں۔ ان کی گواہی، انفرادی یا اجتماعی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی بارے میں، قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء کے ایک گروہ کی رائے میں تو بہ کے بعد بھی ان کی گواہی مستر دکردی جائے گی۔ مردوں اور خواتین پر تہمت لگانے کی سزاایک جیسی ہے، البتہ خواتین پر تہمت کی زیادہ علینی کی بنا پر اُن کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ تہمت کی پوری سزایا ہے گا۔ کیا گیا ہے۔ تہمت کی پوری سزایا ہے گا۔ داسلیم الفطرت لوگوں کا موقف:

ایسے لوگ ہمیشہ سے زنا کو علین برائی سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف مَالِیلا نے جاہ و جلال والی عورت کی دعوتِ برائی قبول کرنے کوظلم قرار دیا۔ انھوں نے واضح فرمایا، کہ اس کا ارتکاب کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ انھوں نے دعوتِ برائی قبول کرنے پہیل جانے کو ترجیح دی اور اسے قبول کرنے والے کو [ جاہل لوگوں میں سے ہونے والا ] کھہرایا۔ حضرت مریم نے تہت گناہ لگائے جانے سے پیشتر مَر ملنے کی تمتا کی ۔قوم مریم بھی اسے فتیج عمل گردانتی اور شرفاء کے مقام و مرتبہ کے منانی سمجھتی تھی۔



حضرت صدیق بنانشد کا گھرانہ زمانہ جاہلیت ہے ہی اس بُرائی ہے اتنا دورتھا، کہ اُس ز مانے میں بھی ان کی طرف اس کی حجموثی نسبت بھی نہیں گی گئی ۔ تہمت زنا سننے براماں عا ئشه زلانونا کی بیماری میں اضا فیہ ہو گیا۔مسلسل دورا تیں اورا یک دن روتی رہیں۔ اُس دوران نہ ان کے آنسو تھے اور نہ نیند ان کی آنکھوں کے قریب آئی۔ رونے کی شدت، افسر دگی اورسوز و گداز اس حد تک پہنچا، کہ انھوں نے مگمان کیا، کہ ان کا کلیجہ حِاك ہوجائے گا۔ آنخضرت ﷺ اور حضرتِ صدیق بڑھنے تک اس بہتان کی خبر ﷺ کے متعلق سنتے ہی وہ غش کھا کر گر بڑیں ،تو کیکی کے ساتھ بخار ہو گیا۔ کیکی کے ساتھ لاحق ہونے والی سردی اس قدرشد بدیقی ، کہان کی والدہ نے گھر میں موجود ہر کپڑاان پر ڈال ویاغم کی شدت سے مغلوب ہوکر، انھیں روتے ہوئے ،اپنی آ واز پر قابونہ رہااوران کے رونے کی آ واز حصت برموجود حضرت صدیق بنائنا کا جائینی اس بے اب کے عالم میں انھوں نے اینے والدین سے سخت گفتگو کی۔حضرت صفوان رہائٹنے، جن پر امال عائشہ زٹاٹونا کے حوالے سے تہت لگائی گئی تھی، انھوں نے حلفاً بیان کیا، کہ انھوں نے بھی بھی، نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں ،کسی عورت کو بے بردہ کیا۔حضرت عثان ضائفۂ نے فتم کھا کر بیان فر مایا ، که انھوں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں بھی بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت ابو ہر یرہ وٹائنڈ نے زنا کے اندیشے کے پیش نظر آنخضرت مشکیلی سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی ۔ سفر جہاد کے دوران بعض دیگر صحابہ نے بھی آنخضرت ملتے ہیں ہے اس بات کی اجازت جا بی۔

۲: زنا کے بُر ہے اثرات:

زنا کے آثار ونتائج انتہائی علین اور بہت ہی خطرناک ہیں۔ انہی میں سے پانچ درج ذیل ہیں:

ا: جنسی امراض کا انتشار اورصحت کی بربادی:

نا جائز جنسی تعلقات موذی اور مہلک جنسی امراض کوجنم دیتے ہیں۔

الرنب آخ

اس طرح پیدا ہونے والی بیاریوں کی تعداد میں حیران کن حد تک اضافہ ہورہا ہے۔ ۲۰۰۰ ہِ ختم ہوتے وقت انداز ہ کیا گیا، کہ م کروڑ افراد ایڈز AIDS کی بیاری کا شکار ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ حالیس لا کھ مریکے ہیں۔صرف ۲۰۰۹ء میں AIDS اور HIV سے مرنے والوں کی تعداد ۱۸ لا کھ اور بیاری کا شکار ہونے والوں کی تعداد ۲۸ لا كە بتلائى گئى \_ سب سہارن افریقة (Sub Saharan Africa) میں دوتہائی آبادی اس مرض میں مبتلا ہو پکی ہے اور مرنے والوں کی تین چوتھائی تعداد کی موت کا سبب یمی بیاری ہے۔ ایک کروڑ اڑتالیس لا کھاس بیاری کے سبب اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو کھو چکے ہیں۔ عالمی تنظیم صحت (WHO) کے اندازے کے مطابق [Gonorrhoea] کے سالانہ چھ کروڑ بیس لا کھ کیس ہوتے ہیں۔ HIV ہے۔۳۲۰ متاثر ہ اشخاص کا ہرروز علاج ہوتا ہے اور ۱۰۰ نے افرادروز انداس کا شکار ہوتے ہیں۔ جنسی امراض کے آغاز اور پھیلاؤ کا بنیادی سبب زنا ہے۔ زنا کی کثرت والے ممالک اس حقیقت کامنہ بولتا ثبوت ہیں۔ غیرسرکاری اندازے کے مطابق بائیس لا کھ امریکیوں کو یقین ہے، کہ آخیس AIDS کی بیاری ہے اور دیگرستر لاکھا بے بارے میں سیحت ہیں ، کہ انھیں اس بیاری کے لاحق ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ ۲۰۰۸ء میں امریکہ میں ایڈز کے درج شدہ واقعات کی تعداد انتالیس لا کھ بیس ہزار دوسوتھی ۔جنسی امراض میں مبتلا والدین کے بچوں میں بیاریوں کی منتقلی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ۲۰۰۹ء میں سب سہارن افریقہ میں قریباً ۳ لا کھنچے HIV میں مبتلا ہوئے۔ان بچوں کی بہت بڑی اکثریت HIV میں میں مبتلا ماں کے سبب جمل، ولا دت اور ماں کا دودھ ینے کے دوران ،اس مرض میں مبتلا ہوئی۔علاج کے بغیراس بات کا ۲۰ سے ۴۵% تک امکان ہوتا ہے، کہ HIV میں مبتلا مائیں ،اپنے بچوں کو دائرس منتقل کریں گی۔ جنسی امراض کے آثار وعواقب انتہائی خطرناک اور بے حدمہلک ہیں۔ ایک جنسی

المناز ال

بیاری ایک یا ایک سے زیادہ جنسی یا دیگر بیاریوں کا سبب بنتی اور بیاری میں مبتلا شخص کی صحت کا ستیاناس کردیتی ہے۔ جنسی تعلق سے خوا تین میں منتقل ہونے والی جنسی امراض میں سے ایک PID جنسی بیاری ہے، جس سے بچاؤ اور اس کے اثرات کوختم کرنے کے لیے سالا نہ اخراجات کا اندازہ قریباً ۲ بلین ڈالر (قریباً ایک کھر بنوے ارب روپ) ہے۔ زنا سے کلی اجتناب ہی جنسی امراض کے بچاؤ کا محفوظ ترین طریقہ ہے۔ یہ خیال کرنا درست نہیں ، کہ جنسی امراض صرف پیشہ ور بدکار عورتوں سے پھیلتی ہیں۔ ان کے جراثیم جنسی تعلقات قائم کرنے والے گراہ لڑکوں اور لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ای طرح یہ تصور بھی باطل ہے، کہ [عفت کی زندگی بسر کرنا] صحت کے لیے مفتر ہے ، طرح یہ تصور بھی باطل ہے، کہ [عفت کی زندگی بسر کرنا] صحت کے لیے مفتر ہے ، طرح یہ تصور بھی باطل ہے، کہ [عفت کی زندگی بسر کرنا] صحت کے لیے مفتر ہے ، طہارت صحت کے لیے حد درجہ مفید ہیں۔

ب: اولا دِحرام کی کثرت اوراس کے بُرے نتائج:

زنا کی کثرت کا ایک طبعی نتیجہ ناجائز بچوں کی بہتات ہے۔ برطانیہ کے بعض شہروں میں دو تہائی بچوں کی پیدائش دائرہ شادی سے باہر ہوتی ہے۔ ۲۰۰۷ء میں ۴۰ فیصد بچوں کوغیر شادی شدہ ماؤں نے جنم دیا۔ آئس لینڈ میں ۲۲% اورسویڈن میں ۵۵% بیچے غیر شادی شدہ ماؤں کے ہاں پیدا ہوئے۔ ۲۰۰۱ء میں بعض امریکی ضلعوں میں ناجائز بچوں کی شرح پیدائش ۵۳ فیصد اور ۵% تھی۔

دائرہ شادی ہے باہر پیدا ہونے والے بچوں کے مسائل نہایت پیچیدہ اور گھمبیر ہوتے ہیں۔ یہ بیچ تعلیم وتربیت اور صحت کے اعتبار سے دیگر بچوں کے مقابلے میں کافی پیچھے ہوتے ہیں۔

ج: عائلی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ:

کثرت زنانوجوانوں کے شادی سے اعراض کا سبب بنتا ہے۔مغربی



#### النوآ و النوآ

دنیا کے حالات و واقعات اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔ امریکی لوگوں کی اکثریت شادی کے بغیرلوگوں کے اکٹھے رہنے کی تائید کرتی ہے۔ پورپی ممالک میں شادی کی رغبت رکھنے والوں کی تعداد اس قدر کم ہو چکی ہے، کہ وہ فی صدنہیں، بلکہ نی ہزار ہے۔ امریکہ میں تمیں سالوں کے دوران غیرشادی شدہ لوگوں کے اسمٹھے رہنے کی شرح میں ایک ہزار فی صدیے زیادہ اضافہ ہواہے۔

شادی کرنے والوں کی متوسط عمر بہت اوپر جا پھی ہے۔ برطانیہ میں ۲۰۰۷ء میں نوبیا ہے شادی شدہ جوڑوں میں دولہا کی متوسط عمر ۲۳ سال ۵ ماہ اور دلہن کی عمر ۳۳ سال ۷ ماہ تھی۔ ۲۰۰۷ء میں ایک ہزار مردوں میں سے ۲۲ اور ایک ہزار خواتین میں سے ۲۰ نے شادی کی۔ برطانیہ میں ۱۹۷۲ء میں شادیوں کی تعداد ۲۰۸۵، ۴۸ تھی، جب کہ ۲۰۰۹ء میں بی تعداد ۲۹۸، ۲۸ وگئی۔

زنا کے پھیلاؤ کے سبب، شادی کرنے والوں کے، شادی سے پہلے اور بعد کے بنا جائز تعلقات ہوتے اور بعد کا بنا جائز تعلقات ہوتے اور ہتے ہیں۔ امریکی لوگوں کی اکثریت ایسے تعلقات کو اخلاقی غلطی نہیں سیجھتے۔ جہاں شادی کے ذریعہ سے کنبوں کی تشکیل دینے والوں کی سوچ اور طرزِعمل ہیہو، وہاں خاگی زندگی میں استقر ارکسے آسکتا ہے؟ کنبوں کے جوڑنے اور باقی رکھنے میں بچوں کا وجود بہت اہم کر دار ادا کرتا ہے۔ جب زنا کی بہتات والے معاشروں میں بچوں کا وجود بہت اہم کر دار ادا کرتا ہے۔ جب زنا کی بہتات والے معاشروں میں بچوں کا وجود ہی ناگوار اور ناپیند بیدہ ہواور جنم لینے والے بچوں کی نسبت ہی مشکوک ہو، تو وہ کنبے کے جوڑنے اور باقی رکھنے میں کیا کر دار ادا کر پاکیں گے؟

مغربی دنیامیں واقعاتِ طلاق کی تعداد میں اختلاف کے باوجود مشترک بات ہے ہے، کہان کی تعداد اور شادی کے ابتدائی سالوں میں ہونے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہور ہا ہے۔ جنوری ۲۰۰۸ء سے جنوری ۲۰۰۹ء تک امریکہ میں شادیوں کی تعداد ۱۲۲٫۵۹٫۰۰۰ ورطلاق کے واقعات کی تعداد ۲۰۰٫۰۰۰ آتھی۔





بعض مغربی مفکرین نے تحریر کیا ہے، کہ ان کے ہاں موجود حالات کے تناظر میں کنبہ بچوں کی پیدائش کا واحد قانو نی دائر نہیں رہے گا۔ سب کی شد جوں کئے معد کم میں

و: بچوں کی شرح پیدائش میں کمی:

شادی کرنے والوں کی تعداد میں کمی اورشادی کے بعد بیجے پیدا نہ کرنے کی رغبت اور اسی غرض کی خاطر اسقاطِ حمل کی بنا پر بچوں کی شرحِ پیدائش میں مسلسل کمی ہور ہی ہے۔ امریکہ میں ۱۹۷۳ء ہے ۲۰۰۳ء تک جار کروڑ اسقاطِ حمل کے لیے ایریشن ہو چکے ہیں۔ وہاں ۱۳۰% حمل اپریشن تھیٹر ہی میں ختم ہوجاتے ہیں۔ فرانس میں اسقاطِ حمل کی تعداد ولادت کی تعداد سے زیادہ ہے۔ روس میں ہر تین میں سے دو حمل ولادت سے پہلے ختم ہوجاتے ہیں۔مغربی امتیں افزائش نسل سے رک گئی ہیں۔سترہ یورپی ملکوں میں تدفین کے لیے جنازوں کی تعداد ولادت کی تقریبات سے زیادہ ہے۔ کفن بچوں کے جھولوں سے زیادہ ہیں۔ ۱۹۶۰ء میں یوریی اصل کے لوگ دنیا کی آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ ۲۰۵۰ء میں وہ دسوال حصہ ہوجائیں گے۔ ۱۹۵۰ء میں سپین کی آبادی جبل طارق کے تنکنا ئے میں مقیم مراکشی لوگوں ہے تین گناتھی، ۲۰۵۰ء میں مراکشی ان ہے ۵% زیادہ ہوجائیں گے۔ ۲۰۵۰ء تک روس کی آباد چودہ کروڑستر لاکھ کی بجائے گیارہ کروڑ جالیس لا کورہ جائے گی۔ ماہرین آبادی کے مطابق اس صدی کے آخرتک انگریز برطانیہ میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے اور امریکی صدر کلنٹن کی پیش گوئی کے مطابق یمی صورت حال امریکہ میں برطانیہ سے پیاس سال پہلے ۲۰۵۰ء میں رونما ہوگی۔ جاپان میں اوسط شرحِ پیدائش • ١٩٥٥ء کے مقابلے میں آ دھی ہوچکی ہے اور جایانی آ بادی بارہ کروڑستر لاکھ ہے گر کر ۲۰۵۰ء میں دس کروڑ چالیس لاکھ ہوجائے گی۔

اس موقع پرادب، تا کیداوراصرار کے ساتھ التماس ہے،

ونداز الم

ا: اہلِ اقتدار ہے، کہ وہ معاشر ہے ہے زنا کی تخ کئی کے لیے بدکار لوگوں پر اسلامی حدیں نافذ کریں۔ مریض کی ناپند کی بناپر مفید کڑوایا بظاہر تکلیف دہ علاج چھوڑ نے میں بیار کی خیر خواہی نہیں۔ اسی طرح سیبوں کے ڈیے ہے چند گلے سڑ ہے سیب باہر نکال پھینک کر باقی ماندہ سیبوں کو محفوظ کرنا خمار ہے کا سودانہیں۔ والدین اور تربیت کرنے والے حضرات وخواتین ہے، کہ وہ اپنے زیر کفالت و تربیت افردا کو زنا کی قباحت اور اس کے علین آثار وعواقب ہے آگاہ کرتے رہیں۔ اس بار ہے میں ان کی چکچاہے اور جھجک ان کے زیر کفالت و تربیت رہیں۔ اس بار ہے میں ان کی چکچاہے اور جھجک ان کے زیر کفالت و تربیت کی در ایک بناپر اس برائی میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ وہ ایسی چیزیں چیش کرنے سے کی طور پر گریز کریں، جو امت کے دل و د مارغ سے زنا کی سیسی کے تصور کوختم یا کمزور کرنے کا سبب بنیں۔ اس کی بجائے وہ اس کی قباحت اور اس کے تباہ کن نتائے آشکار اکر کے، امت کی خوابی کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔

: اہلِ فکر ونظر سے، کہ وہ امت کے لیے ان با توں کو واضح کریں، جو اس برائی سے بچاؤ میں معاون ہوں۔ نیز وہ اُھیں ان با توں سے ڈرائیں، جو اس برائی کے قریب لے جانے والی ہیں۔

رب حی وقیوم سے عاجزانہ التجاہے، کہ وہ ہمیں، ہماری نسلوں اور ساری امت کو اس علین برائی سے ہور رکھنے میں اپنی ذمہ اس علین برائی سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور دوسروں کو اس سے دور رکھنے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین یا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ

وَصَـلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

اس کلته کی طرف توجه د لانے پرعزیز القدرعمر فاروق قدوی کے لیے شکر گزار ہوں۔ جَسزَاہُ السلْسهُ
تَعَالَى خَیْرًا.



### مراجع وصر در

#### عر بي:

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط: مؤسسة السرسالة بيسروت، السطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، بتحقيق
   الأستاذ شعيب الأرناؤوط.
  - ٢- "أحكام القرآن" للإمام أبي بكر الجصاص، ط: دارالفكر، بيروت،
     بدون سنة الطبع.
  - "أحكام القرآن" للقاضي ابن العربي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون
     سنة الطبع، بتحقيق ا: علي محمد البجاوي.
- ٥- "الأدب الـمفرد" للإمام البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، بترتيب وتقديم ا. كمال يوسف الحوت.
- ٦- "إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للشيخ الألباني. ط:
   المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ..
- ٧- "الاستيعاب في معرفة الأصحاب "للحافظ ابن عبدالبر، ط: دار الجيل بيروت، الطبة الأولى ١٤١٢هـ، بتحقيق ١. على محمد البجاوي.
- ٨- "الإسلام: عقيده وشريعة" للأستاذ محمد شلتوت، ط: دارالشرق
   القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ.





- ٩- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للإمام ابن القيم، ط: دارالفكر
   بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ، بتحقيق الشيخ محي الدين عبد
   الحمد.
- ١٠ "الأمراض الجنسية" للدكتور نبيل صبحي طويل، ط: مؤسسة الرسالة بيروت.
- ١١ "إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه" للشيخ محمد على جانباز، ط:
   المكتبة القدوسية لاهور، الطبعة الأولى.
- 11. "الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" للإمام ابن المنيّر الإسكندري، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع المطبوع بذيل الكشاف.
- 17 "أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير" للشيخ الجزائري، ط: راسم للدعامة والإعلان، الطبعة الثالثة ١٤١٠هـ.
- ١٤ "البداية والنهاية" للحافظ ابن كثير، ط: هجر للطباعة والنشر، الطبعة
   الأولى ١٤١٨هـ، بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركى.
- 10. "تاريخ الطبري" المسمى بـ "تاريخ الأمم والملوك" ، للإمام ابن جرير الطبري، ط: دار سويدان بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق ا. محمد أبو الفضل إبراهيم.
- 11. "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" للشيخ محمد عبد الرحمٰن المباركفوري، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى
- ١٧ \_ "التشريع الجنائي الإسلامي" للشيخ عبد القادر عودة، ط: دار الكتاب



العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.

- ١٨ "تفسير البحر المحيط للعلامة أبي حيّان الأندلسي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ. بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ورفقائه.
- 19- "تفسير البغوي" المسمّى بـ "معالم التنزيل"، للإمام أبي محمد البغوي، ط: دارالمعرفة بيروت، الطبعة الأولَى ٢٠٦هـ، بتحقيق الأستاذين خالد عبد الرحمٰن العك ومروان سوار.
- ٢- "تفسير البيضاوي" المسمّى بسـ "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للقاضي البيضاوي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
  - ٢١ "تفسير التحرير والتنوير" للشيخ ابن عاشور، ط: مكتبه ابن تيمية،
     بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٢- "تفسير السعدي" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، بتحقيق الشيخ عبد الرحمٰن اللويحقق.
- "تفسير أبي السعود" المسمى ب"إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون سنة الطبع.
- ٢٤ "تفسير الطبري" المسمّى بـ "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" للإمام الطبري، ط: دارالمعارف بمصر، بدون سنة الطبع، بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر.





- ٢٥ـ "تفسير القاسمي" المسمى بـ "محاسن التأويل" للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ، ط: دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ، بتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٢٦- "تفسير القرآن لكلام الرحمن" للشيخ ثناء الله الأمرتسري، ط:
   دارالسلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ، بمراجعة الشيخ صفي
   الرحمن المباركفوري؛ وتخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
- ٢٧ "تفسير القرطبي" المسمى ب"جامع لأحكام القرآن" للعلامة القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون سنة الطبع.
- ۲۸ "التفسير القيم" للإمام ابن القيم، جمعه الشيخ محمد أويس الندوي، ط: دارالفكر بيروت، سنة الطبع ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى.
- ٢٩ "التفسير الكبير" المسمّى بـ "مفاتيح الغيب" للعلامة الرازي، ط:
   دارالكتب العلمية طهران، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ٣٠ "تفسير ابن كثير" المسمى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن
   كثير، بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ط: دار الفيحاء دمشق ودار السلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ٣١ "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر، ط: دارالرشيد سوريا، بتحقيق ا. محمد عوّامة، طبعة ثانية ١٤٠٨هـ.
- ٣٢ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دارالمعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، المطبوع بذيل "المستدرك على الصحيحين."
- ٣٣ "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، ط: مجلس دائرة المعارف





النظامية حيدر آباد الدكن الهند، تصوير عن المطبوع بسنة ١٣٢٧هـ.

- ٣٤ "جامع الترمذي" (المطبوع مع شرح تحفة الأحوذي)، للإمام الترمذي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع إأو: ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ].
- "جاهلية القرن العشرين" للأستاذ محمد قطب، ط: دارالشروق بيروت، سنة الطبع ١٣٩٥هـ.
- ٣٦ "حاشية السندي على سنن النسائي" للشيخ أبي الحسن السندي، ط:
   دارالفكر بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٣٧ "حركة تحديد النسل" للشيخ أبي الأعلى مودوي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، سنة الطبع ١٣٩٥هـ.
- ٣٨ "حقوق الإنسان في الإسلام" للدكتور على عبد الواحد وافي ، ط:
   دارالنهضة المصرية ، الطبعة الرابعة ١٣٨٧هـ.
- ٣٩- "دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية "جمع و تحقيق: د.
   محمد السيد الجليند، ط: دار القبلة جدة، ومؤسسة علوم القرآن بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ.
- ٢٥- "روح المعاني في تنفسير القران العظيم والسبع المثاني" للعلامة الألوسي، ط: دار إحياء التراث المعربي بيروت، الطبعة الرابعة 1200
- 13- "روضة المحبين ونزهة المشتاقين" للإمام ابن القيم، ط: مطبعة الشروق دمشق، سنة الطبع ١٣٤٩هـ.





- 23 "زاد المسير في علم التفسير" للحافظ ابن الجوزي، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ.
- 27 "الرزا ومكافحته" للأستاذ عمر رضا كحالة ، ط: مؤسسة الرسالة بيروت ، سنة الطبع ١٣٩٩ هـ.
- 33.. "السقوط من الداخل" ترجمات و دراسات في المجتمع الأمريكي للدكتور محمد بن سعود البشر، دارالعاصمة الرياض، النشرة الأولى ١٤١٥هـ.
- ٥٤ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني، (المجلد الأول) ط:
   المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ٢٦ "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام أبي داود، ط:
   دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٧٤ "السنن الكبرى" للإمام البيهقي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤، بتحقيق ١. محمد عبد القادر عطا.
- .٤٠ "سنن ابن ماجه" للإمام ابن ماجه القزويني، ط: الشركة الطباعة
   العربية السعودية، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ، بتحقيق ا. د. محمد مصطفى الأعظمى.
- 23 "سنن النسائي" للإمام النسائي، ط: دارالفكر بيروت، سنة الطبع 184 هـ، المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي.
- ٥٠ "شرح السنة" للإمام البغوي، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى
   ١٣٩٦هـ، بتحقيق الشيخين زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط.
- ٥١ "شرح السيوطي لسنن النسائي" المسمّى بـ "زهر الربّي على



المجتبى، ط: دارالفكر بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.

- ٥٢ "شرح صحيح البخاري لابن بطال"، ط: مكتبة الرشد الرياض،
   الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، بتحقيق الشيخ أبي تميم ياسر بن إبراهيم.
- "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" للعلامة الطيبي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، بتحقيق د.
   عبد الحميد هنداوي.
- ٥٤ "شرح النووي على صحيح مسلم" ط: دارالفكر بيروت، سنة الطبع
   ١٤٠١هـ.
- "صحيح الأدب المفرد" بقلم الشيخ الألباني، نشر: دار الصديق الجبيل، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٥٦ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، ط:
   المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٧- "صحيح الترغيب والترهيب" للشيخ الألباني، ط: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٥٨ "صحيح الجامع الصغير وزيادته" (الفتح الكبير)، تأليف الشيخ الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.
  - ٥٩- "صحيح ابن خزيمة" للإمام ابن خزيمة، ط: المكتب الإسلامي،
     الطبعة الأولى ١٣٩١هـ، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى.
  - ٦- "صحيخ سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية المعربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف





الشيخ زهير الشاويش.

- التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ،
   بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٦٢ "صحيح سنن ابن ماجه" تأليف الشيخ الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٣٣- "صحيح سنن النسائي" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- "صحيح مسلم" للإمام مسلم القشيري، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- "ضبط النسل وتنظيم الأسرة" ركاترين فالالبريج، ترجمه إلى العربية:
   ا. يوسف كامل، ط: الهيئة المصرية، سنة الطبع ١٩٧٤م.
- ٢٦- "ضعيف سنن النسائي" ضعف أحاديثه الشيخ الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- "الطبقات الكبرئ" للإمام ابن سعد، ط: دار صادر بيروت، بدون
   الطبعة وسنة الطبع.
- ١٦٨ "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيم، مطبعة السنة





الـمحمدية القاهرة، سنة الطبع ١٣٧٢هـ، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى.

- 19. "العدالة الاجتماعية في الإسلام" للسيد قطب، ط: بيروت، الطبعة السابعة ١٣٨٧هـ.
- ٧٠ "عـمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة العيني، ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- العظيم آبادي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى
   العظيم آبادي، ط: دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى
- ٧٢- " غذاء الألباب" للشيخ محمد السفاريني، ط: مكتبة الرياض الحديثة الرياض.
- ٧٢- "غريب الحديث" للحافظ ابن الجوزي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي.
- ٧٤ "الـفـائــق فــي غريب الحديث" للعلامة الزمخشري، ط: دار المعرفة
   بيــروت، الــطبـعة الثانية، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذين علي
   محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم.
- ٧٥- "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، ط: المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
  - ٧٦ "فتح القدير" للعلامة الشوكاني، ط: المكتبة التجارية مكة المكرمة،
     بدون الطبعة وسنة الطبع.





- ٧٧- "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة المناوي، ط:
   دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.
- ٧٨ " في ظلال القرآن" للأستاذ سيد قطب، ط: دار الشروق بيروت،
   الطبعة الشرعية الرابعة ١٣٩٧هـ.
- ٧٩- "كتاب الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر، ط: مكتبة المثنى لبنان، تصوير عن الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ
- ٨٠ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل" للعلامة الزمخشري،
   ط: دارالمعرفة بيروت، بدون سنة الطبع.
- ٨١ "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" للعلامة على المتقى
   الهندي، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن،
   الطبعة الثانية ١٣٧٢.
- ٨٢ "ماذا عن المرأة" للدكتور نور الدين عتر، ط: دارالفكر دمشق،
   الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ.
- ٨٣ "مـجـمـع الـزوائـد ومنبع الفوائد" للحافظ الهيثمي، ط: دار الكتاب
   بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ.
- ٨٤ "الـمحلّٰى" للإمام ابن حزم، الناشر: المكتبة الجمهورية بمصر، سنة
   الطبع ١٣٨٨هـ، بتحقيق الأستاذ حسن زيدان طلبه.
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملاعلي القاري،
   ط: الـمكتبة التـجـارية مكة الـمكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع،
   بتحقيق ١. صدقى محمد جميل عطار.
- ٨٦ "المستدرك على الصحيحين" للإمام الحاكم، ط: دار الكتاب العربي





بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.

- المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ط: مؤسسة الرسالة بيروت،
   الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، بتحقيق الشيخ الأرناؤوط ورفقائه؛ أو ط:
   دارالمعارف بمصر. بتحقيق الشيخ أحمد شاكر.
- ٨٨- "مصنف ابن أبي شيبة" للإمام ابن أبي شيبة ، ط: دار السلفية بمبئى الهند، الطبعة الأولى ١٤٠١ه...، بتحقيق الشيخ مختار أحمد الندوى.
- ٨٩ "المصنف" للإمام عبد الرزاق الصنعاني، ط: المجلس العلمي جنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمٰن الأعظمي.
- ٩- "معالم السنن شرح سنن أبي داود" للإمام الخطابي، ط: المكتبة العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- 91 "المغني" للعلامة ابن قدامة المقدسي، ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ، بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحله.
- 97 "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبي العباس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير ودارالكلم الطيب، الطبعة الأولى 1817، بتحقيق الشيخ محى الدين ديب مستو ورفقائه.
- 97 "الملخص الفقهي" للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ط: دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.





- 90- "موسوعة فقه عثمان بن عفّان ركالله " للدكتور محمد روّاس قلعه جي، توزيع: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1808هـ.

  - 9۷ "مـوسـوعة فقه عمر بن الخطاب كالله "للدكتور محمد روّاس قلعه جي، ط: مكتبة الفلاح الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
- ٩٨ "موسوعة فقه ابن عمر رَفِي عصره وحياته" للدكتور محمد روّاس
   قلعه جي، ط: دارالنفائس بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- 99 "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، ط: دار إحياء التراث العربي، سنة الطبع ١٣٠٧ هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
- ۱۰۰- "نساؤنا ونساؤهم"، للأستاذ أحمد محمد جمال، دار ثقيف الطائف.
- ١٠١ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي و د. محمود محمد الطناجي.
- ۱۰۲- "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للعلامة الشوكاني، دارالفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ، نشر و توزيع: رئاسة إدارات





البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض.

- ١٠٣ "هـامش الإحسان" للشيخ الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت،
   الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ١٠٤ "هامش زاد المسير" لإدارة المكتب الإسلامي، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.
- 100 ـ "هـ امش سنن ابن ماجه" للشيخ عصام موسى هادي، ط: دار الصديق الجبيل، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.
- ١٠٦ ـ "هـامـش الـمسـنـد" لـلشيـخ أحـمد محمد شاكر ، ط: دارالمعارف بمصر.
- ١٠٧ ـ "هـامـش الـمسـنـد" للشيخ الأرناؤوط ورفقائه ، ط: مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ .
- ۱۰۸ "هامش المفهم" للشيخ محي الدين ديب مستو ورفقائه، ط: دار ابن كثير دمشق بيروت ودار الكلم الطيب دمشق وبيروت، الطبعة الأولى

#### اروو:

- ا: " " فَجِيل مقدى" [ان كے نزد يك]، ط: پاكتان بائيل سوسائل لا مور، ١٠٠٠ PBS.
- ۲: "د رده "سیّد ابوالاعلی مودودی ، ط: اسلامک پیلی کیشنز لمیشد لا بور، طبع یا ز دنهم ۱۹۶۳ ه.
- ۳: " ''ترجمه صحیح مسلم مع مختصر شرح النووی'' علامه وحید الزمان ، ط: مکتبه اسلامیه لا ہور، تاریخ اشاعت ستمبر ۲۰۰۹ء.





۵: " کتاب مقدل ' [ان کے نزویک] لعنی برانا اور نیا عہد نامه (عہد عتیق اور عہد جدید)، ط:
 یا کتان بائیل سوسائٹی ، لا ہور۔ 33.8M - 93 P Series

۲: "المصباح المنير" تهذيب وتحقق تفيير ابن كثير (اردو)، ترجمه: مولانا محمد خالد سيف،
 ط: دارالسلام لا بور، تاريخ اشاعت: ۱۳۲۸هـ

۲: "معارف القرآن" مفتى محمد شفيع، ط: إ دارة المعارف كراچى، تاريخ اشاعت ١٣٩٩هـ.
 أنگريزي:

- "Campbell's Urology", Editor in Chief Patrich C.Walsh, MD, Associate Editors: Kavoussi Norich Partin Peters; Eight Edition.
- "Population Decline In Europe" Printed by: Butter and Tanner LTD, Frome and London.
- "The Day America Told The Truth" by James Patterson and Peter Kim, published by: Prentice Hall Press New York, First Edition 1991.
- 4. "The Death of The West" by Patrick J. Buchanan, published by: Thomas Dunne Books, New York, First St. Martins Griffin Edition, October 2002.
- "The Family From Traditional to Companionship" by: Ernest W. Burgess, Harvey J. Locke and Mary Margaret Thomes, published by Van Nostrand Reinhold Company New York, Fourth Edition 1971.
- " We, Re Number One" By: Andrew L.Shapiro, published by Vintage Books, New York, May 1992.

جائزے اور مقالات:

- [Births out of wedlock pass 40%]
   Tuesday, 21 February 2006 00:2 GMT-BBC News U.K.
- 2. [Chart SF3.1.A: The decline in Crude marriage rates between





1970 and 2009.]

- [Chart SF 3.1.C: Age at first marriage, years 2008].
   OECD Family Database www, occd .org /efs /social / Family /database,
  - OEC-Social Policy Division-Directorate of Employment, Labour and Social Affairs,
- "Crime In the United States 1977"
   Published by: United States Department of Justice on 18/10/1978.
- 5. [Frequency and pattern of Gonorrhoea at Liaquat University Hospital, Hyderabad (A hospital based descriptive study]By: Bikha Ram Devrajani, Doulat Rai Bajaj, Syed Zulfiqar Ali Shah, Rafi Ahmad Ghori, Department of Medicine, Department of Dermatology, Liaquat University of Medical and Health Sciences (LUMHS) Jam Shoro, Hyderabad.
- 6. [Global summary of the AIDS epidemic December 2007] Published by: UN AIDS World Health Organization.
- 7. "How often does sexual assault occur?" (www.Rainn.org)
- 8. "How are different countries in Africa affected by HIV and AIDS"?
- "In U.S. Proportion Married at Lowest Recorded Levels"
   By Mark Mather and Diana Lavery.
   Population Reference Bureau (PRB) www.prb.org.
- "Marriages Registration decrease"
   Marriages, United Kingdom, 1951-2009.
   Published on 30 March 2011 at 9:30 am (Office for National Statistics U.K,
   http://www.statistics.gov.uk.
- "Out-of-wedlock births hit record high" April 08,2009/ By Jessica Ravitz CNN-USA.





"Out-of-Wedlock Birthrates Are Soaring, U.S. Reports" 12. By Gardiner Harris. Published May 13,2009.

The New York Times- U.S.A.

"Record percentage of U.S. children born out of wedlock". 13.

Washington D.C. Apr 11,2010/07;23.(EWTN news-U.S.A).

- Table 101. Abortions-Number and Rate by Race, 1990 to 14. 2007 Births, Deaths, Marriages and divorces 75. U.S Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012.
- Table 102: Abortions by Selected Characteristics: 1990-2007, 15. 76 Births, Deaths, Marriages and Divorces U.S Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012.
- [Table 103: Abortions Number and Rate by State of 16. Occurance: 2000 to 2008]
  - 76 Births, Deaths, Marriages and Divorces.
  - U.S Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012.
- "Table 132. People Who got Married and Divorced in the 17. Past 12 Months by State: 2009."

Births, Deaths, Marriages and Divorces 97.

- U.S Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012.
- "Table 133. Marriage and Divorces-Number and Rate by 18. State 1990-2009"
  - 98 Births, Deaths and Divorces.
  - U.S Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2012.
- Table 184. Selected Notifiable Diseases-Cases Reported 19.





1980 to 2009. Health and Nutrition 125.

 Table 185: HIV Diagnoses, Chalamydia and Lyme Disease Cases Reported by State: 2009.

Health and Nutritin 125.

Table 186. Estimated Numbers of AIDS Diagnoses Adults and Adolescents, by Sex and Transmission Category: 2006 to 2009.

Health and Nutrition 126.

U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States 2012.

"The Big Question: Why does the marriage rate continue to decline, and does the trend matter"?

By Andy McSmith

Friday 13 February 2009.

Independen News U.K (www.independent.co.uk)

"The Towns where two in three births are outside marriage" independent. By Daily Mail U.K.

Last updated at 8.59 A.M on 19th April 2010.

"Who Marries and When? Age at First Marriage in the United States: 2002.

By: Paula Goodwin Ph.D. Brittany Mcgill. M.P.P and Anjam Chandra Ph.D, [U.S. Department of Health and Human Services Centers For Disease Control and Prevention.

National Center For Health Statistics.





# (مؤلف کی کتب

### عربی کتب:

- ١- التقوى أهميتها وثمرتها وأسبابها
  - ٢\_ الأذكار النافعة
  - ٣- فضل آية الكرسي و تفسيرها
  - ٤- إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباً
    - ٥ ـ حب النبي اللي الماته
      - ٦۔ وسائل حب النبي تَالِيْلُمُ
  - ٧- مختصر حب النبي كَالْيُرْمُ و علاماته
    - ٨- النبي الكويم مَثَاثِثَةُ معلماً
- ٩ أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠ من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١ فضل الدعوة إلى الله تعالى ا
    - ١٢ ... ركائز الدعوة إلى الله تعالى
  - ١٣ \_ الحرص على هداية الناس(في ضوء النصوص وسير الصالحين)
    - ١٤ . . السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى
- ١٥ من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ من صفات الداعية: اللين والرفق
  - ١٧ الحسبة: تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ ـ الحسبة في العصرالنبوي وعصرالخلفاء الراشدين (تَنْتُهُمُّ

- ١٩ ـ شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عِن المنكر
- ٠٠ ـ مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(في ضوء النصوص و سير الصالحير
  - ٢١\_ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٢٢ ـ الاحتساب على الوالدين: مشروعيته، ودرجاته، وآدابه
    - ٢٣ الاحتساب على اللأطفال
    - ٢٤ \_ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة الله الدراسة دعوية)
      - ٢٥ مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
      - ٢٦\_ التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
        - ٢٧ التدابير الواقية من الربا في الإسلام
          - ٢٨ شناعة الكذب وأنواعه
            - ٢٩ لاتيئسوا من روح الله
          - ٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها

### اردوكتب:

- ا تقوى : اہمیت ، بركات ، اسپاب
- ٢- حضرت ابراميم مَلِيَلاً بحثيت والد
- حضرت ابراہیم مَلائِلا کی قربانی کا قصہ
- ۴- نی کریم طلط آیا سے محبت کے اسباب
  - ۵\_ نبی کریم طنط علی بحثیت معلم
- نبی کریم طفی علی تا سے محبت اور اس کی علامتیں
  - ۸ بیٹی کی شان وعظمت
- 9 فرشتول کا درُ ود پانے والے اور لعنت پانے والے

- ۱۰ قرض کے فضائل ومسائل ۱۱۔ فضائل وعوت
- ۱۲۔ دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے؟
  - - الما۔ وعوت دین کون دے؟
- ۱۶۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داری
  - امر بالمعروف ونهى عن المئكر كے متعلق شبهات كى حقيقت
    - ۱۸ والدين كااحتساب
      - ا- بچول كالقساب
        - ۲۰- مسائل قربانی
        - ۲۱- مسائلِ عيدين
    - ۲۲\_ لشكر أسامه الثني كي روائكي
      - ۲۳- رزق کی تنجیاں
    - ۲۴۴- حجوث کی شکینی اوراقسام
      - ۴۵\_ جج وعمره کی آسانیاں
    - ۲۷- حج وعمره کی آسانیاں (مختصر)
      - <sup>172</sup> باجماعت نماز کی اہمیت
    - ۲۸ باجماعت نماز کی اہمیت (مخضر)
    - ۲۹۔ آیت الکری کے فضائل اور تفسیر
    - ۲۹۔ زنا کی شکینی اوراس کے برے اثرات

۳۰ زناہے بچاؤ کی تدبیریں (زرطبع)

دیگرز بانوں میں:

بنگالی:

ا۔ اذکارنافعہ

۲۔ نی کریم ملط علی اسے محبت اور اس کی علامتیں

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۳۔ حج وعمرہ کی آسانیاں (مخضر)

۵۔ فرشتول کا درود یانے والے اورلعنت یانے والے

۲۔ بیٹی کی شان وعظمت

ے۔ رزق کی تنجیا<u>ں</u>

۸۔ فضائل دعوت

9۔ آیت الکری کے فضائل اورتفسیر

١٠ لاتيئسوا من روح الله

انڈ ونیشی:

ا۔ اذکارنافعہ

۲۔ نبی کریم مطفع آیا سے محبت اوراس کی علامتیں

س- نی کریم منطق آیز سے محبت اوراس کی علامتیں (مختصر)

۳۔ رزق کی تنجاں

۵۔ فرشتوں کا درودیانے والے اور لعنت یانے والے

٢۔ لاتيئسوا من روح الله

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### <sup>-</sup> فرانسیسی:

ا۔ نی کریم مشکوری سے مجبت اوراس کی علامتیں (مختصر)

### انگریزی:

ا- نی کریم مطنع آن سے محبت اوراس کی علامتیں

۲۔ لشکراسامہ منافقۂ کی روانگی

س<sub>ا</sub>۔ بیٹی کی شان وعظمت

۳۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داری (زیرطبع)

### فارسى:

ا۔ نبی کریم مطابق کی ہے مجت اور اس کی علامتیں مصنف کے تیار کر دہ بوسٹر

ا۔ دعا کی شان وعظمت

٢- قبوليتِ دعاكے اسباب

س\_ مرادی<u>ن پورا کروانے والی دعا</u>

س- بریشانی کوراحت سے بدلنے والی دُعا

۵۔ اولاد کے لیے چودہ وُعا کیں

۲- نی کریم مین کورنم کی اطاعت کے نوائداور نافر مانی کے نقصانات

-2 نبى كريم مشيئة كا قُرب دلوان والعال

۸۔ رزق کی تنجال

٩- حارمفيداورتين نقصان والحام

# The solution of the second

## ال كتاب كے موضوعات:

- قرض اوراس کی شرعی حیثیت
- قرض دینے اور مقروض کے ساتھ حسن معاملہ کی تلقین
  - ادائيگى قرض كى تلقين
  - قرض کی واپسی کے لیے قانونی اقد امات
    - نادارمقروض کی اعانت
  - ادائیگی قرض کویقنی بنانے کے لیے بعض تدبیریں
- ادائیگی قرض میں تاخیر پر تجویز کردہ دوسزاؤں کی شرعی حیثیت
  - قرض كيساتھ كوئى اور شرط لگانا
    - قرض کی زکوۃ
  - بنک کارڈ زاوران کی شرعی حیثیت

www.KitaboSunnat.com

## زنائی گینی افزان کے برے اثراث



## (ای کتاب میں:

## ا: زنا کے متعلق:

- م يهوديت كاموقف
- ميسائيت كاموقف
  - اسلام کاموقف
- سليم الفطرت لوگوں كا موقف

## ب: زنا کے برے اثرات:

- 🗸 جنسی امراض کاعام ہونااورصحت کی بر باوی
  - 🛭 اولا دحرام کی کثرت اوراسکے برے نتائج
    - 🔹 عائلى زندگى كى ٿوٹ يھوٹ
    - بچول کی شرح پیدائش میں کمی
      - جرائم کی کثرت

وَارُالنُّور اسْمَآبِهِ

0321-5336844